

مجموعه خطبات ومقالات

19/4

طلوع اسلام مرسط المنظم الماككرك ٢٠ لام ور

### جمار حقوق محفوظ

| بهمار لو                                                             | كتاب              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| بهمار تو<br>پیرونیز رچ                                               | مصنف              |
| دوسمرا مطاعه بلاترميم                                                | ايديشن            |
| طلوبع للام طرسط (مسط (مسط ولم المسطرة)<br>١٠٥٠ في كلبرك قب لامور ملا | ناتشر             |
| ٢٠٠٠ في مُطبركُ عِنْ لا مور براا                                     |                   |
| خالدمنصورسيم                                                         | الى بىرى <u> </u> |
| النّور برنسرُرْ و بسب لبشررِ<br>۱/۳ فیصل نگر ملتان رود . لامور       | مبلع              |
| ٣/١١ فيصل نگر ملتان رود . لامور                                      |                   |
|                                                                      | صفحات             |
|                                                                      | قبے ہے            |

# فيهرست ممولات

| J   | يورب كا واويلا                                              | <del>-</del>  | 1         |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 44  | مثانی مملکت                                                 |               | ۲         |
| 40  | قا تراعظ مسمر اور اسلامک آمیدیالوجی                         | _             | . س       |
| 29  | قا نُدَاعْظُ مِنْ مَا عُلْمُ مِنْ كُورُ كُوا مِلْكُ سَمَانَ |               | ,<br>,    |
| 64  | ياكتان س نے بنايا ج                                         | <del></del>   | \<br>\!\  |
| 94  | جنگ اور الشان                                               |               | ч         |
| 141 | بنيادي حقوقي النهانيت اور قرآن                              |               |           |
| 104 | ہم میں کیر کیمو شمیوں نہیں                                  |               | ^         |
| 147 | ومرت ملت                                                    |               | 9         |
| 194 | ا دلیاء الشد کون بین                                        |               | ,<br>1.   |
| 411 | قیامت موجود ر پر                                            |               | lí        |
|     | ۱ دمین اور مذم ب کی کشمکش )                                 |               |           |
| ٢٣٦ | مصرية سيمح كي القلاب أفري تعليم                             |               | I۲        |
| FAL | حصنور رسالت مآت کی کہائی ، <u>خطائے بر</u> تر کی زبانی      | <del></del>   | رر<br>144 |
| 444 | اسلامی مملکت کے سربراہ کی معاشی ذمتہ داریاں                 | <del></del> - | •         |
| 444 | اسلامی آئین کے بنیادی اصول<br>اسلامی آئین کے بنیادی اصول    | <del></del>   | 14        |
|     |                                                             |               | 15        |

#### لِسنْءِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْءِ

### اوربل کا وا وبلا طلوع اسلاکنویش کی ایک نفریم

دبارکھا ہے اس کو زخمہ در کی نیزدستی نے بہت نیجے شردل میں ہے ابھی بوری وا دبلا

جب پیرب بی انسانی شورنے انکھ کھوئی نواٹس نے دیجھا کہ ذندگی کے ہر ننعبہ بہا کیک ندیمیں مستقط ہے جسے عیسا ئیت کہا جاتا ہے۔ (واحنح دہے کہ یہ ندم بب وہ بنیس مخفا جواکٹر کی طرف سے حضرت عیسائے کوملا مخفا۔ یہ وہ ندم بب نخا جسے بعد میں انسانوں نے تودوخنع کرکھے اس کی نسبت حضرت عیسائی طرف کروی تھی ، مغفا۔ یہ وہ ندم بب مخا جسے بعد میں انسانوں نے تودوخنع کرکھے اس کی نسبت حضرت عیسائی طرف کروی تھی ۔ یہ ندم بب ملم وبھیرت کا دشمن ، عفل و فکر کا حربیت اور سائی طفک رئیسرچ کے داستے میں سسے بڑی دوک مخا۔ ونیاسے نفرت اور مہرادی علائق سے قطع نعلتی ، اس کی تعلیم کے بنیا دی سے تون کھتے۔

ظاہرہ کم اس قسم کا ندمب اس وقت تک توجیل سکتا ہے ، جبتک عبد اس قسم کا ندمب اس وقت تک توجیل سکتا ہے ، جبتک عبد اس خیب اس سے اس میں جب وہ عقل وبصیرت سے کام لینے لگے ، اور زندگی کے میدان میں آگے طرحنا چا ہے تو مجھروہ ایسے ندمب کی داہ ما کی کمجی قبول نہیں کرسکتا ۔ اس ضمن میں مخرب کا مشہور مفکر ، وا کھ مہید ، ابنی کتاب (ADVENTURES OF IDEAS)

میں رفمطراز ہے کہ

انجیل میں جس قسم کا اخلاقی صابطر دباگیا ہے آسے اگر موجودہ معاشرہ میں نافذکر دبا جائے توال کا نیجیل میں جس کا افدائی صابح من سوا کچھ نہ سوگا۔

اور تنبذیب کا مؤرخ (DORSEY) اپنی کذاب (CIVILIZATION) بین مکھتا ہے:اس سے الکھوں انسانوں کے نزد کیک عیسائیت تنکست بحددوں کا ندمہب ہے - وہ اس ندمہب کی
قبولیت سے اخرا دن شکست کرنے ہیں - پہاں کوئی شے قابلِ اطینیاں نہیں - اس میں اطینیا ن کی
آدذہ باطل اور آدذہ وں کی تعکیل گذاہ ہے - یہ اندانیز نگاہ ہمچریح اور تندرست وندگی کونا ممکن بنا دبتیا
" ہے - اس سے انسانیت تباہ ہوجاتی ہے -

شعود کی ببیاری کے بعد اس سے بہلے ان پر ندم ب مسلط مقا۔ لیکن جیسا کہ خفت اور انتقام کے جذبات سا فقہ ہوا جس شدت سے اس سے بہلے ان پر ندم ب مسلط مقا۔ لیکن جیسا کہ خفق اور انتقام کے جذبات سے علی ان لوگوں سے بہلاطی ہوئی کہ ان کارقوعی عیسائیت کے بجائے نو ذخش سے معلی ہوئی کہ ان کارقوعی عیسائیت کے بجائے نو ذخس نروعی ان کے خلاف آ بھرا ۔ حقیقت بہ ہے کہ اس باب بین وہ ایک حذبک تقے بھی سی ان کے سا منے عیسائیت کے سواکوئی مذہب مقامی نہیں۔ اور اگر کہیں تقالیمی تو وہ عیسائیت سے چنداں مختلف نہیں تھا ۔ بہر حال مذہب کے خلاف ان کی طرف سے شدید قرعیل ہوا اور انہوں نے ہراس چیز سے انکاد کردیا جے مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا ۔ خداکا انکار استقل افدار کا انکار انسانی فات ہو نظریا بنون ندگی انہوں نے مزتب یا اختیار کئے ان کا منحق یہ مقاکم

را) - کاننات کسی ندکسی طرح انتخد وجود میں آگئی ہے اور اب وہ انھی ما دی نظریم سے اسے فطرت کے آئین کے مطابق نو دمخود معروب عمل ہے۔

۷- انسان دوسرسے حیوانان ہی کی طریعی مہوئی نسکل ہے۔ اس کی زندگی بس پہی طبیعی زندگی ہے۔ بہ حبوانات کی طریعے کھا تا بیتیا، افزائش نسل کرتا اور بھرم جاتا ہے۔ موت سے اس کا خاتمہ ہوجانا ہے۔ معرون سے اس کا خاتمہ ہوجانا ہے۔ معرود کے نام مسائمل کا حل ،عقلِ انسانی کی دوسے کیا جا سکتا ہے اور سوسائٹی کے نوانین وضوابط ہی اس کہ آذاوی اور با بندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔

(MATERIALISTIC CONCEPT OF LIFE)

اِس نظرتُهُ زندگ کانام، مادّی تفتر حِیات

جے جینانچہ اس نظریہ کے ایک الم مرسکل (ERNST HAECKEL) سے مکھا ہے کہ

م ہم دنیا کے منعلّق صحیح علم اوراس کے اہم مسائل کا سیمے حل صرحت عقل کی نُدُوستے دریا فنٹ کرسکتے ہیں۔ عقل، انسان کے لئے نتم نبِعظمٰی ہے۔ بہی وہ ضعیوصیّیت ہے ہوا سے عیوا نانٹ سے ممثاذ کرتی سبے۔ وحی یا مغتفدات کا نفتور، دانسنذ بانا والنشز بیکسرفریب برمبنی ہے۔

(RIDDLE OF THE UNIVERSE)

اور مارکستس کنے کہا کہ

" ندمهب سے وہی انسان وابست دہ سکتا ہے ، جو با تو انھی تک ابنے مقام انسا نبت سے ہے خبرہے '
باجس نے اس مقام کو باکر مجرسے کھو دیا ہے۔ ندم بب مظلوموں کے سسکیاں ، ابک بیخر کی دنیا کا قلب
اور ان محا دت کی روح ہے جن ہیں دوحا نبت کا نام نہیں ۔ ندم بب کی فنا میں صفیقی انسانی مسترت کا لاز
بہنہاں ہے ۔ اخلافیات ، فرم بب ، ما بود العلب بعیات اور دیگر تنصوران ' سب کے سب حقیقی آزادی
کے دشمن ہیں ۔ ان کی کوئی تا برخ مہیں ۔ تا یہ حدن ، ادری انسان کی ہے "

تلاش مين وه صديون سن مارا مارا بجرد با مقار

سوال برج که اس کی ساعظ سال کے علی مخرج ہے اس نہذیب کے منعان بورب کے انسان کو نیجہ بر پہنجابا ہے ، کیا اسے وہ انفرادی اطبیان اوراجتماعی سکون نفیب ہوگیا ہے جس کے لئے اس سنے اس نیجہ بر پہنجابا ہے ، کیا اسے وہ انفرادی اطبیان اوراجتماعی سکون نفیا ، کیا دہ وہ انفرادی اطبیان اوراجتماعی سکون نفیا ، کیا دہ صلی کے اس سے ذیا دہ صکعی اس منہ ترمیب کا ماصل ، اس نہزیس کا خضر داہ اس سے ، کیا اسے وہ فردوس کم گشت نمل گیا ہے جس کا خضر داہ اس سے ان کیا اس سوال کا جواب ، خود پورب کے مفکرین اور مد تبرین کی زبان سے سئیں کہ بہنراور معنبر شہا دین ، اس باب بیں اور کس کی بوسکنی ہے ،

(CREATIVE FREEDOM) این کتاب مفکر اکر میستن (W.T. MASON) این کتاب این کتاب (CREATIVE FREEDOM) بین لکھتا ہے:۔

" مہم نے ندندگی کی ابتدا ، سائنس کی کا دیگری سے کی ، اس وٹوق کے سا تھے کہ مادی کا مرانیاں نندگی کے عقدوں کوهل کرویں گی لیکن سم دیبچھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر نخفے ، زندگی کے مسأل انتے آسان نہیں ۔"

سمانیس کی تناه کا دیاں اس زمانہ بیں مشہیں نے انسان کو ہے بناه فوت وسے دی ہے اوراس فوت سے وہ تعمیر وتخریب کے بے صدو ساب کا سے سکتا ہے۔ وہ چاہے نوسمندر کو بھالڈ ڈالے اور بہاڈوں کو ریزہ دیزہ کروسے۔ آسمان اس کے سائنے گرد اور کا کنان برنگوں سے۔ نیکن انن فوت ہا کو بھالڈ ڈالے اور بہاڈوں کو دینہ دیزہ کروسے۔ آسمان اس کے سائنے گرد اور کا کنان برنگوں سے۔ نیکن انن فوت ہا کر کھی وہ مشکمی نہیں ہوا ، اور موکھی موگیا ہے۔ آج مشین کی طاقت انسان کومطمئن کرنے کا کی بہیں وہے دہی، میکہ اُڈا اسے تباہ و پر باوکر دہی ہے۔ اس کے متعلق برطر بیٹر رسل مکھتا ہے کہ اس کے دیا ہے۔ اس کے متعلق برطر بیٹر رسل مکھتا ہے کہ

ہماری موجودہ مشکل ہے ہیے کہ ہم سنے خادجی فوتوں کو نوبے حسا ب اندا زسے مستخ کر لیاہے ، لیکن ان نوتوں کو قبطعاً مستخرنجیں کیا جوخود ہما رہے اندر میں -

(AUTHORITY AND THE INDIVIDUAL)

(WILLIAM BREND) ، اس نکمتری وصاحت ان الفاظ بین کرتا ہے ہـ

طحاكط وليم برينط

"انسان ابھی اس مقام سے بہنت ڈور ہے کہ وہ سبکھ لے کہ وہ اپنے آپ برکس طرح مکومت کرسکة ہو چکے انسان ہر ھبگہ پر بیشانی اور سے لقینی کے عالم میں مجھ رہا ہے۔ تدبی اقدار و عنفائر ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ کسی اور چیز لئے نہیں ہے۔ دنیا کے بیشتر حقے پر تعمیری قوانوں کے بجائے تخریبی قوتیں حجما چکی ہیں اور انسان لئے جو کچھ صدیوں سے حاصل کیا تھا وہ سب ختم مور ہا ہے۔ انسان لئے اپنے طبیعی احول پر اجھا خاصہ قابو بالیا ہے۔ لیکن اس لئے اپنے جذبانی ماحول پر قابو بانیا انجی مہیں سیکھا۔ 
(FOUNDATIONS OF HUMAN CONFLICTS)

(DEFINITION) كى تعرب نام (RATIONALISM) كى تعرب نام الكام ال

مکھی سمے :۔

"عقل اس فیہنی علی کا نام ہے جواس کام بارائے کے لئے نوش آیند ولائمل قراشے جو درحقیقن کسی اور بہی جذب کے بانخن پرا ہوا ہو ، خواہ اس ننخص کوجس کی عقل مہم کچھ کر دہی ہے اس کا احساس تک مجھے نہ ہو کہ اس کام کا جزر بر محرکہ کچھے اور ہے اور یہ ولائل محص عقل کی فسول ذی سول ذی سول دی سول در سول دی سول در سول دی سول دی سول دی سول دی سول دی سول در سول دی سول دی

بروفيسر توقياس باب مين مكفنا مها .-

وعفل اس قوت کانا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو دصورکا و سے سکتے ہیں کرجس بات کو ہم صبیح ماننا چا ہتے ہیں وہ ورحقیفت صبیح ہے۔ المغذاعقل جذبات کی اورتلی ہے اور ان کے مانخون سے مطرح جلتے ہیں۔ مطرح جلتی ہیں۔ مطرح جلتی ہیں۔ مسلم حرج جلتے ہیں۔ مسلم طرح جلتی ہیں۔ مسلم حرج جلتے ہیں۔ مسلم طرح جلتی ہیں۔ مسلم علی ہیں۔ مسلم اس کی ناک (سونگھنے کی فوت ) کے پیچھے جلتے ہیں۔ پروفید سرائن سطائن ہمادسے دکورکا سب سے بڑا دیا منی وال سائنٹسسط تصور کیا جاتا ہے۔ اس لئے اپنی عمر کے آخری جصتے ہیں ایک کتا ب مکھی تھی جس کانام ہی اس کتا ہے۔ اس کتا ب مکھی تھی جس کانام ہی اس کتا ہے۔ اس کتا ہے۔ اس کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں ایک کتا ہے ہیں۔ مسلم کانام ہی اس کتا ہے ہیں۔ مسلم کانام ہی اس کتا ہے۔ اس کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں۔ مسلم کانام ہی اس کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں۔ مسلم کانام ہی اس کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں ایک کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں کتا ہے۔ اس کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں۔ مسلم کتا ہے ہیں کتا ہے ہیں

اللهم نے لئے نجارب کے بعد بیس کی اسے کہ معاشق ڈندگی کی گفتان تنہا عقل کی گوسے نہیں سی کھے سے سکتیں ۔ سائنس کی تحقیقات اکر اوفات نوع انسانی کے لئے طری قبلک ثابت موئی ہیں ۔ ان سے انسان کو طبیعی ڈندگی ہیں آدام اور عشرت نو حزود مل گئے لیکن اس کی وافلی کو نیا ہیں عجب خسم کا کرب واصغط اب بیدا مہو گیا جیس سے وہ اپنے کیکنیک ماحول کا غلام بن کردہ گیا اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس سے خود اپنی تنہا معقل کو اپنا خدا زیادہ یہ کہ اس سے خود اپنی تنہا معقل کو اپنا خدا نہیں بنا ابنا چا ہے۔ اس خدا کے عفیلات (MUSCLES) تو بہت مقبوط ہیں لیکن اس کی خوات میں منا ایک انہ میں میوتی ہے۔ گون واساب پر تو نحوب نگاہ دکھتی ہے فوات میکن منا میں منا کہ دانساب پر تو نحوب نگاہ دکھتی ہے۔ گاہ دکھتی ہے۔ گاہ دکھتی ہے۔ گاہ دکھتی ہوتی ہے۔ گ

بہ ہے روحی کے بغیر ، وہ عقل جیسے تہذیب مغرب سنے ابنا امام بنایا بھا ، اس کا جونتیجہ نکلا، اس کے تنعلق (DORSEY)

" بها دی معجدده تهزیب، ابینے قومی، معاشی، عائلی ، اخلاقی ، ندیسی اور ذهبی نظام کے هریشیعے میں حماقت ، جہالت ، فربیب اورظلم کا مستقبل مظاہرہ سیے۔ "

اس دورزبهزیب وتمدّن اور تدیم عهرجهایت و بربرتین مین جرفرق سے اسے (ALDOUS HUXLEY) کے الفاظ میں سنبے ، وہ مکھتا ہے:۔

" اس باب میں دورہاملیبت اور عہرما حریں بس فرق ہے ہے کہ مہم کھلے موسے تند وکی دنیا سے فریب کادی

ملجب عفل وحی کی دوشنی بین لین بین تواس سے کس قدر تعیبری کا سرانی پاننے میں اس سمے تنعلق لعرمیں مکھا جائے گا۔

(ENDS AND MEANS)

ک دنیا کی طرف بڑھتے جیدے آرہے ہیں ما

بعنی عہرِ جا ہمیّت کا وسشی انسان جو کھیلے نبروں کرنا تھا 'جارسے زما نے کا مہرّدب انسان وہی کمچھٹے خوار حبار تُحرکی فریب کارپوں کے بیرویے بین کرنا ہے۔ علاّمہ افتیال میکے الفاظ میں :۔

جہانِ مغرب کے بنکدوں ہیں کلیسیا ڈن ہیں مدرسوں میں مہوس کی خونریز باں حجہ پاتی سیئے عقلِ عثیاں کی نما نسنس!

برتوبے اس تہذیب کے انقوں انسانی معاشرہ کی حالمت اس نے افراد کے ساتھ کیا کیا ہے ، اس کا نقشہ اس اس تھ کیا کیا ہے ، اس کا نقشہ اس اور سولناک ہے ۔ آپ نے ڈاکٹر بیک منا موگا۔

افراد کی بیکلی
وہ عصرِ حاصر کا مشہود علم النّفس کا مہر ہے ۔ اس نے ابنی عمر بحیّ اور فزحانس کی نفسیان کے مطالعہ میں گزادی ہے ۔ وہ ابنی ترت العمر کے تجربے کے بعد دور حاصر کے انسان کے متعقق جس نتیج بریمین کی اسے اس سے اپنی کتاب (MODERN MAN IN SEARCH OF SOUL) یں نتیج بریمین کیا ہے ۔ اس اس سے اپنی کتاب

"عصرِ حاخر کا انسان مفلوج انسان ہے۔ اندیصے حوا دیٹ کے مفاہد ہیں خومت سے ہراساں ہینی ان حوادث کے مفاہد ہیں ہراساں جن ہروہ اپنے وورکی سسیاسی اور معاشی تدا ہر کے ندور ہرتا ہونہیں ہوادت کے مفاہد ہیں ہراساں جن ہروہ اپنے وورکی سسیاسی اور معاشی تدا ہر کے ندور ہرتا ہوئی ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہوئی ہم ہر میں مہروں اسے ہم ہوئی جہد جا دراکہ وہ تا دیکیاں دکھائی ویتی ہیں۔ " افسان کی قلبی کیفیٹیت کا نفت ہران الفاظ میں کھینی مفاد

معشق ناپیدو خودمی گزدش صورتیا عقل کونا بیج فران نظر سرکریزسکا! طوصو نظر نے والاستاروں کی گزرگام کی ایسے انکال کی دنیا میں سفر کریزسکا! جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتارکیا نازگی کی مشیب نادیک سحر کریزسکا!

لیرب بی اس نهزیب پر برطا ہے کے آنا دستروع ہو گئے ہیں۔ لیکن امریکہ ہیں بیمبنوز اپنے سن باب پرسے۔

ریاں بیکس قسم کی نسل بیدا کر دسی ہے اس کے منعلق دہاں کے منعلق دہاں کے منعلق امریکید کی حالت امریکید کی حالت اس کے منعلق دوا بنی کتاب (MUMFORD LEWIS)

میں لکھنا ہے:۔

(FAITH FOR LIVING)

امریکہ ہیں ہم نے ایک نئی نسل پیدا کہ ہے۔ عمدہ توانائی ،خولھودیت جسم ، نیکن دل یالک خال ۔ وہ نسل جس کے سامنے زندگ کا کوئی مفصد ہی منہیں ۔ یہ لؤجان ، یے ہم ترب وحشی ،حیوالوں کی سطح پر ذندگی بسرکر دہ ہے ہیں کیمی وصوب ہیں کھوسے آفتا بی عنسل کر دہ ہیں ہیمی ببیار جنسی مبیلان کی تقریب پر ناچینے لگ جانے ہیں ۔ یہ لوگ کھانے ہیں ، چیتے ہیں ، شادی کرتے ہیں ، پیتے ہیں اصفر مرحتے ہیں ، بیتے ہیں ، شادی کرتے ہیں ، بیتے ہیں اصفر مرحتے ہیں ، بیتے ہیں ، شادی کرنے کی اوراگرانا کا ہے نوصد مرحتے ہیں اور پریشانی کی حیوانی سطح کی از نوں کے بسوا ، انہیں ہرطرے کی زندگی سے نفرت ہے خودن ، اور پریشانی کی حیوان سطح کی از نوں کے بسوا ، انہیں ہرطرے کی زندگی سے نفرت ہے انہیں ان نذتوں سے عموم کرد بھیئے توان کے جینا وہال دوش مہوجائے ۔

تہذیب مغرب کا سب سے بڑا مائیزا زکا رنامہ اس کا سباسی نظام بھھاجاتا ہے۔ اس نظام کی نبار نشنگزم برسب اور انداز حکومت جمہور تین رنیشنلزم کا مزرئہ گئر کہ حیوانات منیسنندرم کی نباہ کا دیاں میسنندرم کی نباہ کا دیاں

ہرجیواں محسوس کراہے کہ اگر وہ تنہا دہے گا تو بیرمحفوظ ہوگا ادر گلتے کے سا بخے دہے گا توخطرات سے امون ہوگا۔اسی حذبہ کے انخست انسانی افراد نبرشن کا بڑو ہن کر رہنے ہیں۔ بالفاظ دہ بچرنینینلم کی عمارت کھی جذر ہم تحق خطی خولیش برا سسنوا رہوتی ہے۔اس جذرہ کے نحست جس قسم کا تصادم افراد میں ہوتا ہے اسی قسست کا افوام میں ہوتا ہے۔ دبنی اب افراد کی حکمہ اقوام ایک دو مرسے سے برسرید کیار دہنی ہیں۔ لیکون بونیو مسطی کا پرونیسرا لفر پٹر کوہن اس ضمن میں مکھا ہے ۔۔

الا نومیّبن پرستی کا حساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور عدا دت بربر ورش با ہے۔ ایک توم کو اپنیہتی کا حساس ہی اس دفت ہوتا ہے جسب وہ کسی وومسری نوم سے متصاوم ہو۔ بجھران ا قوام کا جنربہ عداوت و بربکا و اپنی قومی وحدرت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہوجاتا ۔ جونہی کوئی قوم اپنے حَیِ خوامخالاک کوسٹنک کم کربیتی ہے تو وہ ان ا نوام کا گلاد با کا مشروع کر و بتی ہے یہ جوابیتے لئے حق خود مخالری کی ملک ہوں ۔ "

THE CRISIS OF CIVILISATION)

(NATIONALITY IN اینی کتاب (FREDRI

نَا يِرِيجَ قَوْمِيتِنتُ كَا عَالِم (FREDRICK HERTS)

بیں لکھا ہے :ر

HISTORY AND POLITICS)

" تا دیخ بناتی ہے کہ مختلف اقوام میں باہمی ٹرائیوں کا سبب اس کے سواشا پر ہمی کچھ اور ہو کہ ہے قوین انسا نوں کی مختلف مقے۔ میہی وجہ ہے کہ دھنگ انسا نوں کی مختلف مقے۔ میہی وجہ ہے کہ دھنگ ایک انگریز کے ول میں کسی فرانسیسی ، مہب پانوی یا اطابوی کا نام نفرت اور حقاد کا خیال پیا کرونیا ہے۔ "
کا خیال پیا کرونیا ہے۔ "

بر شربر بنا الله باب بين فكصاب،

" ہما دسے زما نہ میں جو چیز معاطر تی دوا بعطہ کو قومی حدود دسے آگے طرحا نے میں ما ہے ہے ، وہ نبست خلیم سیسے ۔ اس لیے نبیٹ نارم کو جا انسانی کی تباہی کے لئے سیسے بطری فوٹ ہے ۔ بھیر فاشا یہ سیسے کہ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ دوسر سے ملکوں کی نبست نارم بڑی خواب چیز ہے ، لیکن اس کے لینے وان (THE HOPE FOR A CHANGING WORLD)

الدس مسلك اس مسلك كي تعلق مكمتا الله :-

"بیشنلزم ایک بت پیستاندا در مشرکاندند بهب کی شکل اختیاد کرچی ہے۔ ایسا ندمیب بونسا اور تفرق انسانیت کے لئے ایسا کا تنور ہے کہ کوئی توحید برست خرمیب فلاح ووحد ب انسانیت کے مقصد کے حصول کے لئے اس خرمیب کا مقابلہ نہیں کرسکیا۔ "
یہ بیسننلزم کا وہ مسلک جے مغرب نے برکہ کمرا فتیاد کیا تفاکہ اس سے نوع انسانی کی سسیاسی اور یہ بہت ندتی زندگی کے مسائل حل موجائیں گے۔ اس فرابی نبیادی وجرب یہ دی تصریح بات ہے جس کی تدی زندگی کے مسائل حل موجائیں گے۔ اس فرابی کی نبیادی وجرب یہ دہی اور اعواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا میں انداد یا غیرمنبدل احواد کی بنا معواد کی ایم اعواد کی بنا معواد کی بنا کی اعتمالی کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا معواد کی بنا میں معواد کی بنا معواد کی بن

WRONG) ہرقوم ہرست کا عقیدہ ہوتاہتے۔ لہٰذاؤہ اپنے مک یا اپنی قوم کے مفاد کے فحقظ سے سلے مفاد کے فقط سے مقاد کے فقط سے سلے کی تا اس بناد م سے سلے کئی قاعدے اور قانون یا ضا بطرا ور اصول کی پردا نہیں کرتا۔ اسی بناد م سے سلے کہا تضا کہ استحاد کہ اس بناد م سے کہا تضا کہ

صل اینے وطن کی حفاظت اور چیز ہے اور نبیشنلزم بطور مسلک اور حییز وقرآئی کیم مستفل اتدار انسانیت کی حفاظت کی حفاظت حزوری قرار دینا ہے ، لیکن انسانیت سے نفرت کے لئے نہیں -

" نبک آدمی کسی بڑی سلطنت کو بچا نہیں سکنے ۔ اس لئے کہ سلطنتوں کو بچانے کے لئے حس صه کسکتے۔ اس کئے جانا بعض او قانت صروری مبوجا آ ہے تبک آدمی وہاں تک بہیں حاسکتے۔ اس صفیقت کو اطمی کے مرتبر (CAVOUR) نے سٹاکران الفاظ بیں بیان کیا تفاکہ اس صفیقت کو اطمی کئے دہم کچھ کریں بوہم نے ملکت کے لئے کیا ہے توہم کیتے بڑے دہم کچھ کریں بوہم نے ملکت کے لئے کیا ہے توہم کیتے بڑے دشمیاطین کہائیں۔ "

اب رہا جہدری طرز حکومت، سومغربی جہور تیت کے معنی یہ بہر کہ ایک قوم کوحق حال مہوتا ہے کہ وہ حب رہا ہے ہوری اس کے اوپر کوئی اور مغربی جہور تیت کی فسا وا نگر رہاں افتدا رہیں ہوتا۔ انہی وہ ا بہت سی تا نون سازی میں اختر رہاں کے اور محدود و قیود کی یا بند ہوتی ہے۔ اس طرز حکومت کا نبیجہ کہ ایس کے متعلق کیمبرج یو نبورسطی کا پرونسیر (A.C. EWING) اپنی کتا ب

(THE INDIVIDUAL, THE STATE AND WORLD GOVERNMENT)

میں لکھتا ہے کہ

و اگر دو تسو، عہدِ حاضریں جہودی نظام کے علی تجربہ سے بہلے اپنی کتاب نہ مکھتا تو وہ نظام جہود تین کے متعلّیٰ کی متعلّیٰ کے متعلّیٰ کی متعلیٰ کی متعلّیٰ کی متعلیٰ کی متعلّیٰ کی

یہ اِس کئے کرمشہورا طالوی مرتبرمیزین (MEZZINE) کے الفاظ میں :-

م اگرانسانوں کے اوم کوئی اقتدارا علی نہ ہونو مجرکونسی چیز ایسی دہ جاتی ہے جربہ برطا فتورا فراد کے تغلّب سے محفوظ دیکو سکے ؟ تغلّب سے محفوظ دیکو سکے ؟

ظاہر ہے کہ جس نظام کی بنیا دہی مفاوِخولیش کے نحقظ اور مصلحت بینی کے مسائک پر سواور جس میں خق و صدا قت کو اپنے فنبصلوں کے پر کھنے کا معیار منرقزار دیا جائے ، وہ نظام کہ جی دیر با بنہیں ہوسکتا ۔ اس باب بین تہذیب کا مشہور مورّز خ (BRIFFAULT) اپنی شنہرہ اُناق تصنیف (THE MAKING) اپنی شنہرہ اُناق تصنیف

OF HUMANITY)

له انسانی ہیںت اجباعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولاں بہہدکیمجی قائم نہیں دہ سکنا ہ خواہ اس باطل نظام کوگیسے ہی حسبی تدمیرا ورد اکنش مندی سے کیوں نہ جلایاجا ہے۔ اس کی نبیادی کمزودی مغادی نظم د فنبط اورا دھرادھ کی جزئی مرتمت سے تمجھی دفع نہیں ہوسکتی۔" انبال کے الفاظ میں :۔۔

تدتبرکی فسوں سازی سے قائم رہ نہیں تا ہے۔ جہاں میں جس تمدن کی بنا سریابہ وادی ہو جہاں تک معاشی نظام کا تعلق ہے مغرب کے مشینی وور (فطام کا دخانہ داری ) نے اس باب بیں اس قدر تباہی بیدا کی ہے کہ اس سے افسا نبت کی روح کا نب انھتی ہے اس تطام فطام کا رخانہ واری )

فطام کا رخانہ واری کی بنیادکس نفتور پر ہے ؟ اس کے تنعلق (BRIC GILL) ابنی مشہور کہ اس کے تنعلق (MONEY AND MORALS) ابنی مشہور کہ اب

الا بہبر کا دخانوں بیں انسانوں کی حزودت نہیں ہمشینیں ان سے کہیں بہر ہیں۔ ان کی ایجا دسے انسان ہم دنیا ہیں بہر ہیں انسان کوختم کرنا چا ہیئے۔ یہ انسان ہم دنیا ہیں مشین کو نہیں انسان کوختم کرنا چا ہیئے۔ یہ انسان ہم کہ دنیا مطاوینے کے خوا ہش مند ہیں ، وہ انسان ہی جو کا دخانوں میں کام کرتے ہیں ، ذکہ وہ انسان ہو گئی محدّ ایس بیں بیسے ہیں ۔ بیر بیستے ہیں ۔ بیر انسان نوم ارسے سامقی ہیں ، بیما دسے دوست میں کی بیونکر بہا را مال نوریدتے ہیں ۔ آب کل سب سے اہم مسلم بہر ہے کہ چیزوں کے پیاکر لے بین انسان محمنت میں کس طرح لیا وہ سے زیادہ بیت کی جائے ۔ اور ان جیزوں کے است معال کرنے والوں کی تعداد میں کس طرح ذیا وہ سے زیادہ امن کی جائے ۔ اور ان کے خرید نے کی قریت کو بڑھا یا جائے ۔ بہی ہا دا بنیا دی مسئلہ ہے ۔ جڑ بھی ہی کہا جا در نشاخ بھی بہی "

میمض لوگول نے ہیمجھاکہ برسادی خوابی نظام سموا بدواری کی ہے اور اشترائی نظام (کمیونرم) اس کا علی ہے۔ اس میں سنب بہنیں کہ نظام سموا بدواری انسانی سے بئے بیام مرگ ہے ،لیکن کمیونرم اس کا حلکسطرح بیش کرسکتی تفتی انحوابی کی اصل بنیا دیدتھ تورہے کہ انسان کے اوپر کوئی منتقل اقدار نہیں حل سطرح بیش کرسکتی تفتی انحوابی کی اصل بنیا دیراستوا کمیونرم کی ساری عادت اسی بنیا دیراستوا کمیونرم کی خور بیال میں خوابی کے بندی اس میں لازم مور کمیونرم کی ساری عادت اسی بنیا دیراستوا کہ بدر میں موجود اول کو مخاطب کرا مواکہ ہے ، میران میں اندازی حدود وشرائ کی خدمت کرتے ہیں جرسی افدی الفطرت عقیدہ کا نیتی میوں - ہما دیسے خیال میں اخلاق کا نظریہ میریث ہوا کے مغاد کی جنگ کے تابع دستمال کرنا عزودی محرب جوتو بھی فاصبات خیال میں اخلاق کا نظریہ میریث دوروں کی تنظیم کی تائید ہیں استعمال کرنا عزودی محمول جائے عیں اخلاق

ہے۔ ائنتراکیوں کا اخلاق وہ تربیعت توحرف اس قدر ہے کہ کا کھیل کی توتت کا استحکام کیس صورت بہ بیں ہوں کتا ہے۔ اس کے خلاف ہو کچھر ہے سب ناجا مُرجے ۔ چنا کچر باد کی کے مفا دکی خاطر جوا ہم کا ادت کا دروع باتی ، فریب وہی عیں می دصدا فنت ہے۔ بنیں ایک دشمتوں کے خلاف کذب وافترا ہی بعض دروع باتی ، فریب سے اہم حربے ہوتے ہیں ۔ ، . . . . اوقات سب سے اہم حربے ہوتے ہیں ۔ ،

بر فریب دہی اور دروع بانی دست منوں کے فلات ہی نہیں، بلکہ عندالفرورت خود اپنی جاعت کے خلات ہی نہیں، بلکہ عندالفرورت خود اپنی جاعت کے خلات اس OUR THREATENED) اپنی کتاب (GOLANCZ) بھی انہی حراب سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جنانچہ (DR. G. LUCKUE) سے پوچھا گیا کہ کیا اشتراکی لیڈر دوں کے لئے بہ جا گزینے کہ وہ اپنی جا عت کے افزاد سے بھی فریب دہی سے کام لیں ؟ اس لئے جواب ہیں کہا کہ " اختراکی افلان کی قرد سے یہ فرلفِنہ سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ عندالفرورت بردیا نتی اور لیے ایانی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بھری قربانی تھی جس کا ہم سے انقلاب نے مطالب کے مائے گا

المناسوال نه نظام مرابرداری کا ہے نه اشتراکیت کا مدجہومی نظام حکومت کا ترکی کی طام اصل سوال بندا سوال مرابر داری کا ہے نه اشتراکیت کا مدجہومی نظام حکومت کا توام مغرب اوران کی دیکھا دکھی درجس کا شکارتا کا اتوام مغرب اوران کی دیکھا دکھی دمیگرا قوام عالم جو کی بہن -

اب سوال بیرے کہ اوی تعقورِ حیات کی بدا کردہ مقیق کی تاریخ اندوں کا ستایا ہوا ، مغربی انسان و اب سوال بیرے کہ اور تریشا نیوں کا منایا ہوا ، مغربی انسان کے بھر اس اس است اور خیالات بریخ زکریں گے ہوگذشتہ پاپس سال کے بہ بخرہ کے بعد پر رہ کے مفکر بن و مرتبین کے دل بیں بدیا ہور ہے بین نوبی حقیقت آپ کے ساھنے ہمائے گی کہ اب ان کے ساھنے ہمائے گی کہ اب ان کے ساھنے ہمائے گی کہ اب ان کے ساھنے ہمائی کہ دور میں بیا تھور ہے ہیں وہ وہی ہے جے ایج سے چودہ سوسال بیلے قرآن کی مسامنے ہمائی کا ملائی تا کہ اور امن وسکون کا صنا می قرار دیا تھا۔ قرآن کریم نے کہا تھا کہ مادی تھ تور حیات باطل ہے۔ انسان کی خلاس کے بیان ہم جو کسی جوان میں نہیں دید شکے انسان کی خات کی زندگ ہے۔ نیکن باطل ہے۔ انسان کی طبعہ دیکھی جوان میں نہیں دید شکے انسان کی خات (HUMAN PERSONALITY)

انسانی وات کا قرار برنا ہے۔ انسان جسم ہرآن برنا ہے۔ کیکن انسانی ذات تغیرنا آ شنا ہے مشہور ایسانی وات کا افرار ا باب میں مکھنا ہے:۔

اله نیا برجس قدر تغیرات دو ما موتے بین ال کے متعلق انسان کا اندا نر نگاہ دسرا مہذا جا ہیں۔ ندگی تغیرات کا نام ہے اور حدّت کے بغیر زندگی کچھ نہیں ۔ سکن صرف تغیر کا نفتور فریب انگیز ہے تنخص خواہش کا نام ہے لئے تغیر اور حدّت کی کھی مترورت ہے ۔ لیکن اس میں ایک البسی شف بھی ہے جو متنفل اور تغیر نا آشنا ہے ۔ (لنذا ابنی نشعو و فایس انسان کو تحد اپنے آب سے فریب دہی نہیں کرنی چاہئے یعنی اس منتفل شے کہ کمھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے جو اسے ابدی طور پر ملی ہے ۔ زندگی کے لئے میر جز نها تنظم مزوری ہے کہ تغیرات کے اس بیم علی سے جس سے حدّت مودار ہوتی ہے ذات کے ثیات کا امتراج کیا جائے ۔ (THE DIVINE AND HUMAN)

قرآن نے کہا نظاکہ اگرانسانی فات کی مناسب فنند و نا ہوجائے آو انسان کو حیات جا ویر طامل ہوجاتی ہے۔

انسان کی طبیعی موت سے انسانی وہ نبیا دی تفور ہے ،

حیات بحرا کم است اسسان کی طبیعی موت سے انسانی فات مہیں مرتی ۔ بیری وہ نبیا دی تفور ہے ،

حیات بحرا کم است بحرا کم است بحری کی سادی عادت استوار مہدتی ہے مشہور دوسی مفکر اوسپسکی بست وہ بیری کی سادی عادت استوار مہدتی ہے مشہور دوسی مفکر اوسپسکی اپنی کتاب (P.D. Ouspensky) میں اپنی کتاب این کتاب بیری کو تنافر میں مکھتا ہے ۔۔

الله اگرانسان برآن برنیا دیجے ، اگراس میں کوئی ایسی شے نہ مبوج خادجی تغیرات سے متا نئر نہ مہو ، نواس کا مطلب برسونگا کہ اس میں کوئی ا بسی جہنے نہیں جرموبت کا مقابلہ کرسکے ۔ ما کا طالبت میں ہم ہزا نہ برتے دیا مطالب برسونگا کہ اس میں کوئی ا بسی جہنے نہیں جرموبت کا مقابلہ کرسکے ۔ ما کا طالبت میں ہم ہزا نہ برہ سکتا ہے درسے بی تو برتغیرات سے جبر متا نزرہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ دو سکتا ہے ۔ اوراس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ دو سکتا ہے ۔ اور اس طرح طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سے دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیعی جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع جسم کی موت کے بعد مجھی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع کی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع کی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع کی دورہ سکتا ہے دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع کی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع کی دورہ سکتا ہے ۔ اور اس طبیع کی دورہ سکتا ہے ۔ اورہ سکتا ہے دورہ سکتا ہے ۔ اورہ سکتا ہے دورہ سکتا

اخلاقی افدار کے خفظ کے لئے جسمانی تقاضے کو قربان کر دینا ، کیر پیٹر با افلاق کہا جا تا ہے میغر افلاق کہا جا تا ہے میغر افلاقی افدار کے مقدر کے مقطر کے مفکر کے مفکر اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ واضح کی (RASHDAL HASTINGE) اپنی کتا ب (THE THEORY OF میں مکھتا ہے:۔

" اخلاتیات سے مفہم ہی یہ ہے کہ وُنیا میں اقداد کے لئے ایک مطلق معیاد ہے جو ہرانسان کے لئے یکسال ہے۔ یہ اقداد متنفل میں مستفل اقداد کیا ہے انہیں کہ ہزنخص خود فیصلہ کرنے کہ مستفل قدد کیا ہے انہیں عالمگیرہونا جا ہیں جہنہیں منزخفن نیم کرسے اوراس کا معترف ہو۔ "

قرآن نے کہا تھا بہستنفل افدار ، عفل انسانی وضع نہیں کرسکتی۔ یہ انسان کو وحی کے ذرایبہ ملتی ہیں۔ مادی نظریبہ حبات ، عقلِ انسانی سے ماورا دکسی مرجبت مرعلم کا قائل نہیں تھا۔ اب د مجھنے کہ مغرب کے مفکرین اس باب میں کس نیتجہ میر مہینجے ہیں۔ آئن سسطنائن اپنی کناب (OUT OF MY LATER DAYS) میں جس

وی کی صرورت وی کی صرورت اسائنس مرف بر بناسکتی ہے کہ کیا ہے۔ وہ بہ نہیں بناسکتی کہ کیا ہونا چا ہئے۔ اس لئے انداد کا منعین کرنا اس کے اگر سے سے باہرہے ، سأننس کے علم والدوں نے اکثرا وقات اسلی

اس لئے انداد کا متعین کرنا اس کے اگر سے سے باہر ہے ۔ سائنس کے علم والدوں نے اکثرا وقات اس کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی گوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی گوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی گوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی قریب ان کی خلطی ہے ۔ سس کی وجہ سے ) وہ فدر ہرب کے خلاف محافظ کا تھے ہیں۔ سائنس کے نزدیک بس ایک شف ہوتی ہے ۔ اس کی دنیا میں آوڑ و افداد کی خیرو نز انعمال کوئی وجود نہیں ہونا ۔ سائنس نہ تو اقدار متعین کے اندید داخل کرسکتی ہے اور بنہی انہیں انسانی سینے کے اندید داخل کرسکتی ۔ "

آگے جل کر بیرسائنس دان مکھناہے ،۔

الا یہ افداد تجربات کے بعد وضع نہیں ک جاتیں بیمفتددہ سنبوں کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی ہیں -ان کی بنیادیں عقل مربہ ہیں موتیں ، لیکن وہ تجربہ کی کسوٹی بربالکل بوری اتر تی ہیں - اس لیے کہ صدافت کہتے ہی اُسے ہیں جو تجربہ سے درست 'نا بہت سو۔''

شهرهٔ آفاق کمناب (AN ESSAY ON MAN) کامصنّف برونسیس (ERNST CASSIRER) مکحتا ہے ب لا یرحقیقت که دنبا میں بڑی بہم جیزے اوراس کے نبصلے اوں ہی تسلیم کر لینے کے قابل نہیں مہوسکتے ، انسان کو کہ حقیقت کے کابل نہیں مہوسکتے ، انسان کو کہ کے کہ معلیم نہیں گراسے اس حقیقت سے اگراس کی طرف وحی کی دوشنی ندآتی ۔ وحی نے ہی آگراسے اس حقیقت سے آگاہ کہا بخفل اس قابل ہی نہیں کہ وہ صدا قت اور حکمت کی طرف را ہنا ٹی کرسکے ۔ "

مادّی نظریّد رحیات کے مانخدن، اوّل نوخداکی جسنی سے بیسر انکاد ہی کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اسے مانا بھی جاتا ہے
تومرف اس حدّ کک کرخادجی کا ثنات ہیں اس کے دعنع کردہ قوانین نا فدین جہان کک انسالوں کی دنیا کا نعلّ ہے
اس ہیں اس کے قوانین کا کوئی عمل دخل نہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ خدا کی بیستی برایان کے معنی ہیں کہ پینسلیم کیا جاتے
کہ انسان کو اس کی طرف سے را مہنائی متی ہے ۔۔۔۔ ایڈنگٹن مہار سے وُدرکا بہت بڑا عالم طبیعیات گزدا ہے،
دو اپنی کتا ہے
وہ اپنی کتا ہے ۔۔۔۔۔ ایڈنگٹن مہار سے وی (SCIENCE AND THE UNSEEN WORLD)

" اصل سوال خدا کی سنی کامنیں مبکداس امرکا یقین سے کہ خدا بزر بعدد دی انسانوں کی راہ نمال کرنا ہے " بدصا حب دی ہمانیاں کس قسم کی مہرتی ہیں اس سے منتعلق بار دبو مکھنا ہے :-

" نبوّن خلائ الهام پرمنی مونی ہے۔ صاحب وجی ، دنیا اور انسان کے مقدّرات اور ستقبل کے منعلّی خدا کی آواز سندا ہے۔ وامل وجی ا بینے آپ کو دنیا بیں تنہا ہا تا ہے۔ وہ جن قوموں کو تنا ہی سے بجانے کی کوش کو تنا ہی سے بجانے کی کوش کو تنا ہی سے بجانے کی کوش کو تنا ہے وہ ایسے بیخرارتی ہیں لیکن بایں ہمہ وہ انہیں چھوٹر کر الگ نہیں ہوجا تا۔ یہ وی اکتسا بی نہیں ہوت ہے۔ ایک بیغیری وجی مهندوستال اور جے التقائی ماری سے جال کیا جاسکے۔ بہتو ایک وافلی شے ہے۔ ایک بیغیری وجی مهندوستال اور ہوتی کے صوفیوں کے کشف سے بالکل منفرد ہوتی ہے۔ "

ان به تبین برا بان انسان کی منزل مقصود کے لئے خضرِداہ نبتا ہے اور یہی ہے وہ ایمان "جس کیے نقدال سے بورپ کا نوح پورپ کا نوجواں اس قدر بریشیاں ہے اور جس کی نلاش میں آج وہ مارا مالا بھر دام ہے۔ طواکھ پیکسیجس کا ذکر

ایمان کس بات پر بخود این ذات پر منقل اقداد پر بان اقداد کے سرچشمہ، فات خدا وندی پر باس کی طرف سے عطا کردہ وجی پر اورانسانی فات کے حیات جا دیدھال کر لینے پر قرآن نے بہی ایمان کے ابزائر بنائے ہیں۔ یہ ایمان اور کا ثنات اور انسان کے دوسرے انسانوں کے سابھ حیمے تعلقات آستوار کوئے کے علاوہ ان تفنا وات کولیمی رفع کروتیا ہے ہوخو دانسان کی اپنی فات ہیں جذبات اور عقل اور عقل اور طقل اور طبق اور بندا قداد کی کش کمش سے روغا ہوتے دہتے ہیں۔ اور حقیقت پر ہے کہ انسان کی پریشانی اصل سبب اور بندا قداد کی کش مکش سے روغا ہوتے دہتے ہیں۔ اور حقیقت پر ہے کہ انسان کی پریشانی اصل سبب اس کے بہی واضی تھنا وات ہوتے ہیں جہیں جانسان اور انسان کے درمیان تنگا واضی تعنا ہے کہ معیارے مطابق طے کرتا ہے ، ببکہ اس میں وہ منا بطریعی شامل ہے جس کی دوسے انسان کے درمیان تنگا دیا ہیں تا می دورت اور توافق پریانہیں ہو برگستان کہنا ہیں کہا ہے کہ انسان کوجب یہ داخل توافق جانسان کوجب یہ داخل توافق علی نہ ہو ، معا شریت ہیں کہمی وحدت اور توافق پریانہیں ہو

سکتا ۔ اس کھے ہ۔ " بونوازن ہیں سطح پرنظرآ آ ہے ، اس سے کہیں گہرا اور حقیقی توازن انسان کی اپنی ذات کے اندر ہونا چاہئے ہیں معاہدات کے تتعلق ہم مجھتے ہیں کہ ان کی ڈوسے معاشرہ کا ایک فرد دوسر سے فرد کے ساخط مرابط ہوجا آ ہے ، ان کا بہلاکا کہ بہ ہونا چاہئے کہ وہ خود ہمیں ہمادی فات کے ساتھ مرابط کردیں "

(THE TWO SOURCES OF MORALITY AND RELIGION)

نیکشے نے اس باب میں ایک عجبیب بات کہی ہے ، وہ کہتا ہے کہ وہ کہ اسے کہ معرب ان کم نے اپنے ساتھ کی ہے ہ وجوبرا کہ تم نے میرسے ساتھ کی ہے آسے تو میں معا من کردوں گا۔ لیکن جوبرا ٹی تم نے اپنے ساتھ کی ہے ہے۔ ایسے کون معامن کرسے گاہ

قرآن ایسی تعلیم دنیا ہے جس سے انسان ، نہ دوم رہے انسان کے سائفے برا اُن کرسے اور نہ ہی اپنی ذات سکے خلاف ٔ اِسی سے انسان کے خارجی اور داخلی نعنا دان میں توافق بدیا ہوتا ہے ۔

بورب ک قسم کا مذہب جا متا ہے ۔ ایکن سوال یہ ہے کہ وہ کس ضم کے مذہب کا متلاش ہے ؟ ظاہریہ کہ وہ ندمہب عبسائیت تو ہونہیں سکتا۔ اس کئے کہ عبسائیت ہی سے بھاگ کر تواس نے مادی فطریہ حیات اختیار کیا تضا یمغربی مفکرین کواس کا فرعلم نہیں کہ وہ مذمہب کون سا ہے جس کی انہیں تلاش ہے المبت وی دہ بر بناتے ہیں کہ جوند مہب ان کے تفاصول کو برا کرسکتا ہے اسے کس قسم کا مہونا چا جیئے۔ دہ بی تفاصی کہ ان کے بہ تفال کے بہ تفال کیا ہیں اور اُسے کونسا مذمہب بورا کرسکتا ہے !

اوسبنسکی کہا ہے کہ اور بیس کی تکذیب نہ کرے اور جوسائنس مرسب اس کی تکذیب کرسے اور جوسائنس مرسب

ئى نكزىب كرسے وہ دولوں ماطل ہوتے ہيں "

بعنی سی میں میں وہ مے کہ سائنس کے انکشافات اس کی صدافت کی دلیل بنتے جائیں - قرآن كرم ابني صداقت كم تبوت بيركة بها بها . سَتَنُوبُهِ هُ اليّايِّنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيْ اَنفُهِ اللهِ هُدِّ تَتِي بَنْدَ بَبِنَ لَهُ هُرُاتُ لِهُ الْحَنِيْمِ ( اللهِ )"بهم لوگول كوخادجى كأنبات اورخودان کی داخلی ذندگی میں اپنی نشانیاں دکھانے جائیں گئے تا آنکہ بدان پر داضع ہوجائے کہ بروافعی من ہے " " خارجی کا ٔمناست کی نشیا نباِں" سائینس کیے انکشافائے ہوا درکیا ہیں ؛ بہی وجرہے کہ قرآک کائناست پر یخدر كرنيك باربارتاكيد كرنا بعدوه كها بعدكه ، إنَّ فِي خَلْقِ السَّسَلُونِ وَالْآسُ حِن وَالْحَيْلَاتِ التَّجِلُ وَالنَّهَامِ، لَأَياتِ لِلْهُ لِي الْآلُيَا بِي يَرْحَقيقت مِي كرايض وساك تغلين مين اوروات ون ك گردش میں صاحبان عفل وبھیبرت کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں ۔ بعنی ان نوگوں کے لئے آگت نی بیت تِذَكُورُنَ اللهَ يَبَامًا وَّ تُعُدُرًا وَّعَلَى جُنُورٍ بِهِمْ وَيَتَّفَكَّرُونَ فِي خَنْقِ السَّلِي وَ الْآمْ مِنِي - حِرَ كَارِّ ہِے ، بیچھے ، لیٹے ، ہروتت توانین خدا وندی كو اپنے سامنے ركھنے ہیں اور كائنات كَيْ كَلِينَ بِرِيْوْرُ وَلَكُرِ كِي بِعُدَاسَ مَيْجِمِرِ مِينِيْ بِينَ كَهِ ، وَتَنْبَأَ مَا خَلَقْتَ هُلُذًا مِنَا طِلاً - ( مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الل اسے بیاد سے نشود فا دینے والے ؛ تونے اس سے اسارہ کا کنات کو لیوں ہی دانگاں نہیں بنا با دہما ل کہرجیز کیک مقصد کے بٹے بنا ٹی گئی ہے۔ آب عور کیجے کہ کیا سائنطفک دسیری کامنتہی میری نہیں جے فرآن سنے ان انفاظ میں بابن کیاہے اور جسے مومنین کا فریقنہ اور شعا بدندگی فرار دراہیے۔ مستے اس باب بیں مکھنا ہے کہ :-

ناترنی با نست مذہب انسانی ترتی کی راہ میں سنگ گراں بن کرجائل ہوجانا ہے لیکن ترقی با فست

نم مبد منعادا نسانی قوئ میں وہدت پدا کرکے ان میں سے ہرقوتت کے لئے اختیار واستعال کا میدان بعد کر دیّا ہے "

قرآن كريم انسانى ترقى كے مبدان كى وسعت كے متعلى كہنا ہے: وَسَمَنْ حَرَّ لَكُ مَّ مَّكَا فِي السَّسَهُ وْتِ وَمَا فِي الْآرَّ مِنِي حَبِيبَهُ عَلَيْ مُنْدُكُ مِنْ اللهِ اللهُ الل

تی پیشخص دحی کے لئے میکہ بنا لئے کی فاطرعقل و بصبرت کو باہر نکال دبتا ہے وہ وحی اورعقل دولوں کے چراغ گل کر دبنا ہے یہ ، (ESSAYS-BOOK IV)

ط اکر الله الله (OTTO) اس صنیمن بین انکھتا ہے:۔

الرجب نک کون نزمب عقل دلھیرت کے عناصرا پنے اندر رکھتا ہے وہ تعصیب اور تومیم پرست نانہ باطنبیت کی لیست سطح پرگرنے سے محفوظ دہنا ہے۔ یہی نزم ہے جو انسا نیٹٹ کا مذمہب بن سکنے کا امل ہوتا ہے۔ " (THE IDEA OF THE HOLY)

اس مذرب کے متعلق مغربی میں کہ اسے اندھی تفلیدسے نہ مانا جائے۔ بکدانسان اسے

زور میں میں کہنا ہے کہ

زور میں کہ اسے اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ

اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ

اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ

اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ انسان صوف بردیکھے کہ سابقہ ذما ہے بین کہا کچھ ہوتا

دیا اور کیس طرح ہوتا رہا ہے اور خود بھی اُسی طرح کرتا چلاجا ئے۔ اس اسلوب زندگی کا نیتجہ

یہ سوتا ہے کہ زندگی جا مدبن کررہ جاتی ہے۔

دا تشکیل اس یاب میں مکھتا ہے کہ۔

" کیاہم سیمجھ برکہ اخلاقی امور میں عور و نکر ، گنا عظیم ہے ؟ کیاہم اسے تسلیم کر لیں کہ انسان کو آنھیں بند کئے ان قوا عدد صنوابط کی پابندی کئے جانا چاہیے جنہیں وہ اپنے گروپیش دیکھنا ہے۔اگر ہم ایک تانبہ کے لئے بھی عور کریں تو بہ حقیقت سامنے آجا ہے گئی کہ ان سوالات کا جواب کیسر نفی میں ہے۔ اخلائی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان خود سوچے پولسان خود نہ سوچے مبکہ زندگ کی تمام برنیات میں دوسرول کی تقلیم کرنا چلا جائے اس کے متعلق سمجھ لوکہ وہ ایسا انسان ہے۔ جس میں کردیکھ ہی تہ ہے کہ ایش کے متعلق سمجھ لوکہ وہ ایسا انسان ہے۔ جس میں کردیکھ ہی تا ہو کہ انسان کو داہش کرنا ہوگئیا۔ ہے ہے ہے کہ وشخص اپنے ماحول سے بہتر بننے کی خواہش کرنا ہوگئیا۔

زان کریم، اندهی تقلید کوانسا بنت کاید تربن جرم قراد دنیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ: وَإِذَا فِیلَ آسھُ مُراتَّی فَوْا مَلَ اللّٰهُ عَالُوا اَبْلُ مَنْ اللّٰهِ عَالُوا اِبْلُ مَنْ اللّٰهِ عَالُوا اللّٰهِ عَالُوا اللّٰهِ عَالُوا اللّٰهِ اللّٰهِ عَالُوا اللّٰهِ اللّٰهِ عَالُوا اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ

وہ وحی پربلاسوچے پھجھے ایان لانے کی اجا زست نہیں دنیا۔ جنا بجہ وہ مؤمنین کی خصوص لیت یہ نبایا

بے کہ: آلسّن بِنَ آذَا دُکِرُونَ اِ بِایَاتِ رَسِّهِ مَّ تَمْ بَخِرُو اَ عَلَیْهَا صُرَّمًا وَ عُمُنَانًا - ( مَا مَ )

"بدوہ لوگ بین کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آبات بھی بیش کی جاتی ہیں قومہ ان بربھی ہمرہ اور
اندھے بن کر نہیں گر بڑتے "وہ عزرونکر سے کام لیتے ہیں اور علم و بھیرت کی بنا پر انہیں تسلیم کرتے ہیں۔
اس خرب کے منعلق وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اصول عزمنہ ل اصول عزمنہ ل اصول عزمنہ ل بالے اصول عزمنہ ل بولے اس خرب کے منعلق وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اصول عزمنہ ل

مویئے تقاصوں کے ساتھ بدلتی رہنی جا ہئے۔

و المط سبد اس من مي مكا به :-

" ذندگی کوستفل طور بر ابک ہی فالب میں مقیدر کھنا ناممکن ہے۔ اس لئے نرمبب کو مجھی سائنس کی طرح بد لئے ہوستے تقاضوں کا لحاظ دکھنا ہوسے گا۔ اس کے اصول ابدی مہوسکتے ہیں کی کنین ان اصول کی تعبیرات توحالات کے سابھ بدلتی دمیں گی۔

(SCIENCE AND THE MODERN WORLD)

(CASSIRER) مکوتا ہے:۔

رو تدیم الآیام کا مذہبی تصورا نسانی آرادی سے لئے کوئی گنجا ٹش نہیں دکھتا۔ وہ انسانی اکال سے لئے ہی نہیں مفرد کرتا ہے۔ اس سے لئے ہی نہیں مفرد کرتا ہے۔ اس سے انسانی زندگی ایک منتقل لوجھ کے نیچے دبی دہنی ہے۔ وہ ندم قدم پر" بر کرو- برنہ کرو" کی زنجیروں میں حکمری دسنی ہے ہے۔

م پہنے دیکھ چکے بیں کہ فیرپ نے اپنے سباسی نظام کی نبیاد نیشندی اور جہود بیت پریکھی کھی اور اب وہ ان دونوں کے ابختوں مُری طرح ننگ آچکا ہے۔ قرآن کریم نے نیشندیم کی جگہ عالمگیرانسا بیت کا نظام بجویز کیا ہے۔ یعنی ایسا نظام جس میں نما کو بچا انسانی کو ایک عالمگیرا دری کے افراد تفتیر کیا جائے عالمگیرانسا نبیت کا فیل میں میں استیاری اصول ہے۔ عالمگیرانسا نبیت کا فیل موسلی اس کا نبیاری اصول ہے۔ عالمگیرانسا نبیت کا فیل موسلی اس کا استیاری اس کا استیاری اصول ہے۔ جو کسی ایک بارٹی ، ایک گروہ ، ایک نسل ، ایک قوم کے لئے بنیں بلکہ تمام کو چا انسانی کے لئے بیساں طور پر منفعت بخش ہو۔ اس کا ادشا و ہے کہ ، قرآ آما آما بیڈ فقی خالقات فیر تمکی فی اُلاَثْن میں میں مورد کریا ہے۔ اس کے نزدیک یہ افتدار ان مستنقل افدار کے سواجی فدا نے بذر لیہ افتدار اس کی تفصیل ذرا آگے جی کری کر "جہورتیت "کے تحت دیا ئیگ ، اب دیکھئے کہ اس باب میں مفکریں مغرب کس مینی بر مینے ہیں ۔ بہو فیسر، کوتن اپنی اس کنا ب

" دنیا کے مسائل کا جو صل سامنے آدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک عالمگیر ملکست کی تشکیل کی جائے "
یورپ کے مدترین نے نیٹنلزم کی بہدا کردہ مصیبتوں کا حل" لیگ اوٹ نیشنز" با منی ہ اقوام جیسے
انٹر نیشنل ا داروں کے قیام بیں سوچا ۔ اس سلسلہ بیں پولٹیکل سائیس کے ماہر (EMERY REVES)
نے ایک محتقر نیکن ٹری جامع اور فکر انگیز کتاب کھی ہے جس کانام ہے
دہ اس میں مکھنا ہے :۔

كے آخر ميں جس كا ذكر ميلے آ بيكا سے مكھنا ہے :

وو بهم انظرندشناندم سے بھی کافی کھیل حکیے ہیں۔ بجد مسئلہ دنبا کے سدا منے بیش ہے، وہ کو اُں ایسا مشاہم ہیں

و کھلے کھلے انفاظ میں ، بہیسویں صدی کی فیا مت خیز اوں کے بعدانسان لامالہ اس نیتجہ بربہ بہنا ہے کہ اس کرہ ادا کر اس کرہ ادا اور کے تابع لانا حذوری ہے۔ بہارا فرلینہ ہے کہ بہم کسی نرکسی طرح جمہوری انداز سے اس اقتدار واحد کی نشکیل کریں۔ اس کے لئے ان بنیادی اصوبوں کا اعلان کرنا جا جینے جن پریہ اقت دارمتشکل موگا ۔ اور اس کے بعد گوگوں کو اس کی طرف را فب کرنا جا جیئے تاکہ بہم قصد نوں دیزی کے بنیر حاصل ہوجا ئے ۔ اگر اس اقتدار کا حصول اس طرح مکن مواتو بھرتا دیے کا فولا دی ہو فقہ جورکہ دسے گا کہ بہم اور نوزیزی کریں ۔ اور آج سے ذیا وہ مہلک آلات حرب و حزب و صنح کریں تاکہ سب سے زیادہ طاقتی رجاعت باتی دنیا کو مجبود کرکے و عدر بنیا قتداد قتداد کا میں ان کرمیں۔ اور آج سے ذیا وہ مہلک آلات حرب و حزب و صنح کریں تاکہ سب سے زیادہ طاقتی رجاعت باتی دنیا کو مجبود کرکے و عدر بنیا قتداد میں میں ان کرمیوں کے دور ب

اول به نامکن نظر آنا ہے کہ اور زیادہ مہلک ہفتیادوں سے کسی ایک جاعت کو خلبہ کی مصل ہو ہوائے۔
نظر بہی آنا ہے کہ اس سے بوری نسل انسانی دنیا سے محد ہوجائے گئے۔ نیبن اگر اس طرح کسی ایک جاعت
نے واصدا قت دار قائم کرجی لیا تو اس کی آ مہنی گرفت ہیں انسا نتیت کا چو حشر ہوگا اس کے نفتور سے دور کا لیتی ہے۔ قرآن کے بیش کروہ عالمگیرا قدّا درکے معنی یہ ہیکے حکومت کسی انسان باانسانوں کی کسی جاعت
کے انفہ بی ندر ہے ۔ وہ کسی انسان کو اس کا حق ہی نہیں دتیا کہ وہ دوسر سے انسانوں پرحکومت کرسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجیسا کہ او پر کہا جا چکا ہے ) یہ اقت دار ان غیر منبدل اصولوں کو حال ہوجہ تا کہ فیج انسانی پر بیکے ان طور پر نافذ میوں اور جن میں تغیر و نیتر لی کا کسی کو اختیار نہ ہو۔ ایت الحق کشر فیج انسانی پر بیکے ان طور پر بر نافذ میوں اور جن میں کہ بیں ان اصولوں کو تفصیل طور پر بربین کروں ۔ اس فیت حرون اننا کہ دنیا کا فی مو کا کہ ان اصولوں کے لیئے خود مغرب سے مفکرین اور مدتم بین ہے حدم مضطرب و

ہے تا سب ہیں۔

بورب اس دقت دوجارے میزین اس باب بیس مکھتا ہے ،۔

الا اگر ہادہ پاس کوئی البسا مقدس اور ناقابل تغیر قانونی نہ ہوج انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو، تو ہارہ ہو ہاس میں کہ فلاں کا میا بیصلہ عدل برمینی تو ہارہ ہو، اس میں نمائج کی صفیفت ایک سی رہتی ہو، اس میں نمائج کی صفیفت ایک سی رہتی سے بہنواہ اس کا نام بونا بارٹ دکھر لیں با انقلاب - اگر خدا درمیان میں دہ نوائی اپنے ذائ و سی بنین درکھئے جبب تک کوئی حکومت خدا کے توانین سلطوت میں ہرا بک مسئندہ بن جائے گا۔ با درکھئے جبب تک کوئی حکومت خدا کے توانین کے مطابی نہیں چلتی اس کاکوئی حق مسلم نہیں ۔ حکومت نوسندائے خدا دندی کو دائج اور ناف نہ کرنے کے مطابی نہیں چلتی اس کاکوئی حق مسلم نہیں ۔ حکومت نوسندائے خدا دندی کو دائج اور ناف نہ کرنے کے میں نام ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریعنہ کی سرانجام دہی ہیں قام ہے نو نہارا بیحق ہی نہیں میکی میں نام ہے نو نہارا بیحق ہی نہیں میکی میں نام ہے نو نہارا بیحق ہی نہیں میکی میں نام ہے کہ نہارا بیحق ہی نہیں کو درائج اور ناخ الوگ (C.F. INTERPRETTERS OF MAN)

فرآن کویم، حکومت کو فوانین خدا و ندی کے نا فذا ورمستقل افداد کے داریج کرنے کا ذریعہ قرار دبتا ، اس کا واضح ارشا دہے کہ: قدمت تشفہ تینے کوئی ہے۔ اس کا واضح ارشا دہے کہ: قدمت تشفہ تینے کوئی ہے۔ اس کا واضح ارشا دہے کہ: قدمت تشفہ اسکا فرکہا جاتا ۔ اس کے خدا کے ناذل کردہ قوانین کے مطابق حکومت نہیں کرتے قویہی لوگ ہیں جنہیں کا فرکہا جاتا ۔ البت ، جیسا کہ پہلے کہا جا جہا ہے ، ان قوانین کی جزئیات مرتب کرنے اوران کے نفاذ کے لئے اسباب ذرائع اضابات کرتے اختیا کہ بہلے کہا جا کہ اس مدتک بہمکومت جہودی درائع اضابات کرتے ان کا کام نائندگان مکت کے با ہمی مشورہ سے ہوگا ۔ اس حد تک بہمکومت جہودی مدی ۔

ہوں تو مادّی نفل بیر حیاست لنے زندگی سے ہرستعبر میں فسا دبدا کیا ہے۔ لیکن معاشی کوشے ہیں ا

اس کی تباہیاں بڑی انسا نبت سوز تا بت ہوئی ہیں۔ عیسا نبیت کے اس عقیرہ نے کہ غربوں کی ہا دشا
آسیاں ہیں ہے، ذبین پر نہیں، رزق کے نما سرچنئوں کو بے محابا" دنبا داروں " کے سپرد کر دبا۔ اس
سے .....دول کے نظام سرایہ داری کو بڑی تقویّت ملی۔ اس کا مدّوعل کمبونزم کی شکل ہیں رونما
موا یکیونزم میں ایک جیزہے اس کا معاشی نظام (ECONOMIC ORDER) اور دو سری چیزہے،
و و نماسفہ زندگی جی بہاس کا معاشی نظام کی عارت اس تواری ۔ اس کے معانشی نظام کی عارت اس تواری ۔ اس کے معانشی نظام کی عارت اس تواری ۔ اس کے معانشی نظام کی نفیص ہے ، اس کے معانشی نظام کی نفیص ہے ، اس کے معاشی نظام کی نفیص ہے ، اس کے کہ " ہو کھی .... معاشی نظام نکا و سے اچھا ہے کہ " ہو کھی .... معاشی نظام کی میں ایک اس کا مقام نہا دی اصول یہ ہے کہ" ہو کھی .... معاشی نظام کی میں دیا ہے اس کے معاشی نظام کی میزاد اس نظام اسلام کے معاشی نظام کی میزاد اس نظام کی مینیاد اس نظام کی میزاد کی اسلام کی میزاد کی اسلام کی کو کھوں کی میزاد کی اسلام کی کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھور کی کو کھوں کی کھور کی کو کھوں کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور ک

پرسپے کہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ محدت کرے اور اس میں سے حرف اپنی صرور بات کے مطابق لیے " فران کا بھی بہی نظریہ ہے۔ لیکن کمیونرم کے فلسعنہ کی کو سے اس سوال کا جواب کسی کونہیں مل سکتا کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ کما کر کم از کم اپنے لئے کیوں دیکھے ، اور باقی سب دوسروں کوکیوں وسے دے ، اس کا اطبینا ن بخش جواب صرف قرآئی تھتور حیایت کی موسے مل سکتا ہے۔ اس نصور کی گوسے جسے کو ٹی فرد فواستمال اس نصور کی گروسے جسے کو ٹی فرد فواستمال کرے ۔ اس کی فات کی فشو و فا اس سے ہوتی ہے جسے کو ٹی فرد فواستمال کرے ۔ اس کی فات کی فشو و فا اس سے ہوتی ہے جسے وہ دو ہمروں کی پرودش کے لئے دسے اور چونکم فرات کی نشو و فا بند ترین مقصد نرزیدگی ہے ، اس سے اس سے اس تعربرایمان رکھنے والا انسان کوشش کر بگا کہ وہ تریادہ سے ذیادہ دو سروں کی نشو و فا کے لئے دید ہے ۔ اوں وہ مقصد ، ہو کم بوزم آ مہنی پرد وں کے جمیے استبداد سے فیاری سے مقال کرنے کی ناکا کوشش کرتی ہے مقال کرنے کی ناکا کوشش کرتی ہے ۔ قوان نظام ہیں از خود ، بطیب فاط ، مال ہوتا چال جا آ ہے ۔

بروفلیسر (HAWTREY) کے لکھا ہے:-

العبجه حبرایک معاشی نظام کو دوسرے معاشی نظام سینم تبزکرتی ہے ، یہ ہے کہ اس نظام میں وہ ہ جذر بر موکہ کیا ہے جس سے وہ لوگوں کوزیادہ سے زیادہ کام کرینے پرآبادہ کرتا ہے۔" کمیوزم کا آدی نظر پیرتیجان ،اس مقصد کے لئے کوئی جذئی ہے کہ بیدا نہیں کرسکتا ۔ اس کے برعکس قرآن فظر بیدا نہیں جرسکتا ۔ (جواحباب اس موضوع سے فظر بی حیات ایسامستحکم جذئی ہی کھونڈ انہیں جرسکتا ۔ (جواحباب اس موضوع سے دلج بی دیکتے ہوں ، وہ میری کتا ب" فظام ربوبیت "کامطا احد خرائیں ) ۔ مغرب نے ابنے نظام سرمایہ اربی کوجی آز ماکروبیکھ لیا اور کمیونزم کی تباہ کا دیاں مجبی دنیا کے سامنے آگئیں ۔ اب دنیا کو ایک ایسے معاشی نظام کی تلاش ہے ، جس میں نہ فظام سرمایہ داری باقی رہے اور نہ کمیونرم ۔ اور جس سے دولی کا مسئلہ فردی انفراد تیت کو تائم دکھتے ہوئے حل ہوجائے۔ بیدنظام قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا ۔

برادران عربز! آب نے دیکھ لیا کہ مغرب نے ہوتھ توریجات اختیار کیا تھا ، اس کے تباہ کی تنائج سے وہ کس قدر سراساں و بریشاں ہے اور اب کس طرح حدید نظام کی تلاش ہیں مصنطرب و سرگرواں ۔ یہ نظام اسے قرآن کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتا ۔ لیکن شکل یہ ہے کہ قرآن کا ام بینے والی قویس زندگی کی دوڑ ہیں اقوام مغرب سے بھی ہجھے ہیں ۔ اور بہ طاہر ہے کہ آگے بڑھے والی قویس کیجی ان قویوں کی بات کو درخورا عتنا مغرب سے بھی ہجھے ہیں ۔ اور بہ طاہر ہے کہ آگے بڑھنے والی قویس کھی ان قویوں کی بات کو درخورا عتنا مغرب سے بھی ہجھے ہیں ۔ اور بہ طاہر ہے کہ آگے بڑھے نوان کی وست نگر ہوں مسل لان کے لئے تو دعورت کا مقام عامل کرنے اور دنیا کو دو ہو کہ کہ کسی ایک خطر، زمین میں قرآنی نظام کو موجودہ جبہ ہے اور وہ یہ کہ کسی ایک خطر، زمین میں قرآنی نظام کو حالے کا ایک ہی طرف نہا کہ کہ کہ اس کے انسانبت ساز تنائج سا منے لائے جائیں ۔ ان نتائج کو دیکھ کر دنیا خود مجودہ اس کی طرف نہا کہ کہ کہ بہ خطر، باکستان کی سرز میں ہو۔ مہی طلوع اسلام کی تحریب کا مقصد ہے ۔ میری آور در ہے کہ بہ خطر، باکستان کی سرز میں ہو۔ مہی طلوع اسلام کی تحریب کا مقصد ہے ۔ میری آور در ہے کہ بہ خطر، فیا آی الحت ہی میں ایک تھی آئی آلگا لیک بی تی ۔

(سلم الم 1941 مع)

### بِشمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيثِمِهِ

## مِثالي مملكت

### رطلوع إسالم كنونش ع<sup>44</sup> ايم كاخطاب)

" نمام ناکامیوں میں سعب سے بڑی ناکا می خود انسان کی ہے۔ اُس انسان کی جوسب سے زباردہ مان الطبع حيوان اورسب سے ذيا ده عقلمند ميے - اور وہ ناكامی بہ ہے كربہ ابنے لئے آجنك كوئى ايس نظام وضع نہیں کرسکا جے وورسے بھی البھی حکومت کہا جاسکے۔ اس نے اس باب ہیں طری طری توسیس ک**ی ہیں** ۔ بہن سی ایسی جرفی الوا قعہ عجبرالعقول ہیں - اور بہرت سی ایسی چوطری جرأت آ زما تخیس بسکن حبب و معلى من الما وقت أما توبيني حسرت وباس كيه سوا كجيرينه عقا- اس كاسبب به عقاكه نظري طور بري كويت کافاکھینے لینااور ہات ہے اور عملی طور مراسے نا نذکرنا اور بات ۔ نظری طور برحکومت اس کے سوا تمجے نہیں کہ بدافراد مملکت کی حزور بایت زندگی مبتیا کرنے کا ذرابعہ ہے اور اربا ب حکومت پبلک تنے خادم میں بلین درحقیقت حکومت کا فربینہ، ببلیک کی خدمت نہیں، ملک سلب و منرب سوحاً تا ہے۔" برالفاظ عبرتديم كيكسى سياست دان بإمفكر كي نبيس بواس نتيد برأس فرما ني مين ميني موجب انسا نے ہوز محف دوایک اسالیب حکومت کا تنجر ہے کہا مضا اور اُسے ان نظامہائے ملک کے علم نہیں تھا جنہیں انسانگ نے بعد میں وضع اور اختبار کیا۔ اگراس کے سامنے، بعد سے وضع کردہ نظام مہوتے تو وہ اس نینجہ مرینہ پہنچیا۔ برالفاظ خود ہارہے زمانے کے ایک، ماہرسیاست کے ہیں جنہیں اس نے (H.J. MENCKEN) میں عہد قدیم سے لے کرع صرحانر اینی کتاب (TREATISE ON RIGHT AND WRONG)

کک کے نما مہائے حکومت ،کاجائزہ بینے کے بعد لکھا ہے۔ اس میں مغرب کا وہ جہوری نظام بھی حجم موری نظام بھی حجم ہوری نظام بھی حجم ہوری نظام بھی حجم ہوری نظام بھی اورجس پر بورپ حجم ہوری فیلی اسل ہے جواس دفت تک کی نکرانسانی کی آخری ایجا دہے اورجس پر بورپ حجم ہور با بڑا ناز تھا ،۔ اس ، سب سے آخری نظام کے منتقق پر فیسر مینکن نکھتا ہے کہ

 خداوندی اختیارات (DIVINE RIGHTS) کامامل نظام نفا، یاخداکرصور مملکت ابرنکال کر، سبکورانداز کانظام، وه عصرحافز کافیک کلیر نظام نفا یا انسانی قرمن کی آخری تصنیف به جهودی تطام، ان سب بین ایک بی حقیقت کارفراد بی اور کارفرا ہے۔ اوروہ ہے کہ ان میں حکومت کا افتدار انسانوں کے بخصیں مقا سے وہ ایک انسان مویا انسانوں کی جاعت 'اس نے قرائب بازو سے سلطنت صلی کی بو ایوں کی مواجه ہوگوں کا منتخب کردہ ہو'اس کا نینچہ، آکٹروس مکسلے کے الفاظیمیں ہی کہ مان میں گزرا جو بہ نبائے کہ جن لوگوں کے باعقہ میں قرائد اکا ہوان میں میں ایک ایک انسان میں ایک کرجی لوگوں کے باعقہ میں قرائد اکا ہوان میں میں ایک کا میں میں کا میں میں کی درانہ میں ایسانہیں گزرا جو بہ نبائے کہ جن لوگوں کے باعقہ میں قرائد اکا ہوان میں ایک کو بی کا میں ایک کی بی کو ایک کی باعثہ میں قرائد الی ہوان میں ایک کی باعثہ میں کو باعثہ میں قرائد الی ہوان میں ایک کا میں کو باعثہ میں قرائد کی کے باعثہ میں قرائد کی باعثہ میں کو باعثہ کی کو باعثہ میں کو باعثہ کو باعثہ میں کو باعثہ میں کو باعثہ کو باعثہ میں کو باعثہ کو باعثہ میں کو باعثہ کی کو باعثہ کو باعثہ کو باعثہ کی کو باعثہ ک

"ادیخ بیرکوئی زمان مجھی ایسا نہیں گزرا جو بہ نبائے کہ جی لوگوں کے داعظ بیں قریّت واقتدار آیا ہوا ن میں سرکشی ندمپدیا ہوگئی مواور ابسا با ورکرنے کے لئے کوئی دجہ موجود نہیں کہ چرکجھ بیچھے سے موتا جبلا آ دوہ کا دہ آج نہیں مہد کا با آئڈہ مجھی البسا ہی نہیں مہدتا رہے گا ''

(SCIENCE, LIBERTY AND PEACE)

"تشکیلِ انسا نیت" کامعت فن برقو، اس سلسله بین نکھتا ہے:۔

یہ بہاری لازمی اور لاعلاج ہے۔ اوا دسے کتنے ہی نبیک کبوں نہ ہوں گرجب ا تت اوم نفر بن آجائے

فنند واقد اور کی مستقبال انواس کے عہلک انزات سے کوئی نہیں بھے سکتا۔ نف ہ افتداد

و مند واقد اور کی مستقبال کی مستقبال اور کا ہے جس سے انسانی قلب کی مرحرکت اُلٹی موجاتی ہے۔

ہر شے میر صی نظر آتی ہے۔ ہر نقط و نگاہ باطل موجاتا ہے۔ ہر فیصلہ میں ذاتی رجانات کی دنگ آمیزی

موجاتی ہے۔ مرمعاملہ میں تعمی ہوجاتا ہے۔ تمام و مہنی سکتے، فریب کے کیکسال میں طلح کے اس میں انتداد ول و دماغ بیست کی موجاتا ہے۔"

اسى مفيقت كوم الاحكيم مشرق ال الفاطيس باين كرما بهدكم

اسکندرد جنگیز کے افقوں سے جہان ہے سوبار ہوئی مضرت انساں کی قباجاک تاریخ امم کا بہ سبب امراز لی ہے صاحب نیفران نشاؤت ہے خطر ناک اس بیل سبھی میں فرزمین گیر کے آگے عقل ونظر وعلم ومہنر ہیں خس خاشاک ملکہ جمرف شارہ کمی نے سے رہ نقصہ و نہیں کہ انسانیت کی رہزیا میاں ، حرف شخصی حکم اندہ کے افغال

"اسكندرو حيگير كارن اشاره ممن سے يہ قعدو بنيس كه انسانيت كى بنه بايس، مرف تنخفى مكم اندى كے بافعول سے آئى بى - جمهورى مكومت بيس بھى يہى كھ سوتا ہے - اس لئے كم

ہے دہی سانے کہی مغرب کا جمہودی نظام جس کے بردوں بین نہیں اندائے قیصری

دبیاستبدادهمبدری قبامیں بائے کوب نوسمحتا ہے بیا آثادی کی ہے تیلم میں ؛ سوالشخصی اور جمبوری حکومت کا بنیں۔

الم انسان کا دوسرے انسان براقتدار واختیار خواہ وہ کسی ذبک میں ہو، استبداد ہے۔ طاقتور جمین برکرورکے حقوق کو عضب کرتا ہے۔ قرت ، عدل والعائف کو بال کر دیتی ہے۔ اسک کا ملم وجا بر بہت قدیمی ہے کہ افتدار مطلق بنیادی طور پر باطل ہے خواہ یکسی کے باقت میں بھی کیوں نہ ہو۔ لا دو آ ایکٹن نے تصیک کہا فقا کہ قرت انسان باطل ہے خواہ یکسی کے باقت میں بھی کیوں نہ ہو۔ لا دو آ ایکٹن نے تصیک کہا فقا کہ قرت انسان موخواب کر دیتی ہے ، ادر مطلق قرت ، اسے بالکلیہ خواب کر دیتی ہے۔ نف نہ افتدار سے نسان میں معقولیت کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ توقت کسی دیگ میں ہو ، اس کا موجوب کی مولاجیت ہی باقی نہیں رہتی۔ توقت کسی در باری کی بودیا پر و مہت کی موجوب کر گوت ہو ہو کہ کے خواہم اور بیرا دگری موزل ہے اور ان سب میں سب سے اور فساد کی جو اس کا لازمی نیتی بطلم اور بیرا دگری موزل ہے اور ان سب میں سب سے دیا دہ خواب قرت وہ ہے جو اکثر بیت ، محض اپنی تعداد کے ذور بر، افلیت کے خلان سے استعمال کرتی ہے۔

استعمال کرتی ہے۔ (بر فو ۔ قشکیل انسانیت)

کمپورٹم کے دروں کو بہاد کر کہا تھا کہ" اس لعنت کے خلاف کمپورٹم لنے آواز بلندی تھی اور دنیا کے میں مردوں کو بہاد کر کہا تھا کہ" اس لعنت کے خلاف متی و طور پر محاذ قائم کرد- اس بیں سوائے تہاری ذبخیریں ٹوط جانے کے اور کوئی نقصان نہیں ہوگا ''جورو استبراد کے ستا تھے ہوئے نسانو نے ، اس آواز کو نو بیر بیجا سمحھا اور اس آئین نوکو گھے سے لگایا ۔ لیکن تجربہ نے عبار ہی بنا دیا کہ کم زور وال کو آزادی اس سے بھی نہیں نصیب ہوسکتی ہے

نمام کار اگرمزدور کے ماتھوں میں ہو بھرکیا! طربی کو کمن میں بھی وہی حیلے ہیں بروین

لارطوا ستنلاس كى وجديه تباتا بصحكه

و کومنیں انسانوں پرشتمل مہوتی ہیں اور ہرانسان میں دہ کمزودیاں پائی جاتی ہیں جونوع انسان کا خاصہ ہیں۔ اس کانیٹج یہ ہے کہ جولوگ قوانین وصنع کرتے ہیں اور ملک کی پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں

وه دومرسے لوگوں سے کسی طرح مجی ذیارہ منرلیف با زیادہ ہوش مندمنہیں ہو سکتے "(THE NEW WORLD) اس سے دہن اس طرف منتفل مہوتا ہے کہ انسان فطرۃ ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ کوئ قابلِ اطمینان نظام مکوت قائم نہیں کرسکنا بیکن ترفواسے انسان کی بدفطرتی پرمحمول نہیں کرنا۔ وہ اپنے اسی نظر ہر کو وہرا نا ہے کہ « توت بہرطال قریّت ہے اور نساد کی جولے اس کا لازمی نیتخ طلم اور بدادگری ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہرشخص فطرۃ بدواقع ہوا ہے ملکہ اس سے کہ قوت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔

ان نعریات سے واضی ہے کہ انسان اپنے پانچ جھ ہزادسال کے ناکا تجادب کے بعداس نیتج بریم ہنجا ہے کہ جب کہ جب کہ جب کہ انسان سویا انسانوں کی جاعت ) دنیا بیل طعینان کے اقترادُانسانوں کی جاعت ) دنیا بیل طعینان مخت نظر کا تقریب اور بنیا دی شرط بہ ہے کہ مکت بخش نظر کا تقدید اور بنیا دی شرط بہ ہے کہ مکت کا ایسے نظام کے قیام کے لئے اولیں اور بنیا دی شرط بہ ہے کہ مکت کا اخترارا ورا قتدارکسی انسان کے باتھ میں مذرہے۔

#### سروری زیا فقط اس دات بے ہما کو ہے حکماں ہے کداک وہی باقی تبان آذری

وہ اپنے اس بی حکومت میں کیسی کوسٹر کہ بہیں کتا۔ قدلا بیشٹیرگ فی حکٹیں ہے آخدا ، (ہے) اور فیقت بہ ہے کہ اس بی بیں کیسی کومٹر کیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں موتا معلوم کا ثنات کی سادی مخلوق میں ایسا کا مقام سہتے اونجا ہے۔ جب انسان اس بی خواوندی میں شرکی نہیں تو اس کے بعد، اس میں اور کوائٹریک ہوسکتا ہے۔

مِرگساًن لنے کہا مظاکم

« مملکت کا افتداراِ علی ، انسانوں رہنہیں ملکہ اسٹ یاء پر سچ ناچا ہیئے ' تاکہ ایک انسان کا دومر مطانسان یرکوئی افتدارنہ ہو۔"

#### (THE TWO SOURCES OF MORALITY AND RELIGION)

جہان کہ اسٹیا شے کا ٹنات پرافت ال کا تعلق ہے ، ذبا بن وجی نے انسانوں سے کہد دیا کہ : وَسَنَّحَ مَّ اللّٰهِ السّت المؤدتِ وَ مَا فِي الْدَبْرَ عَنِي حَبَيمِيْعًا مِّتَ لُمُ انسان ، ان سے ابنی مونی کے مطابق بیں جہ کچھ ہے ، فعا نے اسب کو ، اپنے قوابین کی وُنجہ وں بین جکٹ دیا کہ انسان ، ان سے ابنی مونی کے مطابق کا ہے ۔ آدم کے سامنے ملائک کے سعدہ دیز جونے سے مغیوم ہی برہے کہ انسان ، کا بنات کی ہرفت کو مستی کرسکنا ہے ۔ اس گئے اسبیائے کا ٹنات پر انسان کا گل افتلار ہے دیکی جہاں تک بخود انسانوں تعلق ہے ، خدائے کا ٹنات نے واضح الفاظ بین کہ دبا کہ متاکات فیتشر آئ ٹیٹے تیب ہے اللّٰہ اللّٰہ ورائی اللّٰہ من کہ دبا کہ متاکات فیتسر آئ ٹیٹے تیب ہے اللّٰہ ورائی اللّٰہ اللّٰہ ورائی اللّٰہ ا

برا دران عربیہ عود کیجئے ساس سے بڑا انقلابی اعلان ، کائنات کی فضائی میں کہیں اور کھی سناگیا ہے ؟
وہ اعلان جس نے اس نفتور کو ہجسر باطل قرار وسے دیا کہ کسی انسان کو دوسر سے انسان برکسی شم کا اقتدارہ افتیار میں انسان برکسی شم کا اقتدارہ افتیار میں انسان برکسی شم کا اقتدارہ کو ہلادیا ۔ اور غلامی اور محکومی کی ان تمام زنجیروں کو تور کو کو کر کے حدیث انسانیت صدیوں سے جکڑے جل آرہی تھی۔ و تبقیع تعدید کے مقر اور کی کو میں انسانیت میدیوں سے جکڑے جل آرہی تھی۔ و تبقیع تعدید کے مقر اور خواہ نا کا کا تعدید کا تعدید کے میں اور خواہ نا کا کہ کا تعدید ک

پینیوائین نے تقاتس وعقبرت کے بانفوں ، انہیں اوگوں کے ول ودماغ کے گرولیبط سودان دلزلہ انگیزاعلان حربیت لنے ان تمام زنجیروں کے محرطے محرطیے کردیئے اور انسان کو دنیا میں گرون اٹھا کرچینے کے قابل بنا دیا۔

ريبال سوال بدسامن آنا جے كه" خداكى حكومت سے خبوم كيا ہے ؟ خدا ندكسي كمصاصنة آماسي بنراس كالخنب حكومت كهين مجها موالفارأأ ہے۔ مذکسی لنے اسے کوئی حکم دینے دیکھا ہے، نہ اس کی آواز سنی ہے۔ مجھ اس کی حکومت کے معنی کیا ہیں؟ كياس سے مراد، انسانوں كا، خداكے نام برحكومت كرنا ہے ، كياس سے مطلب يہ ہے كربعض نسانوں کوخدائی اختیارات کال ہونے ہیں آگر میں مطلب سے تو، تاریخ کے اوراق اس برشا برہیں کہ اس سے برُّه کرانسانی استبداد اور پخست گیری کی مثال کسی اور اندانه حکومت میں نہیں ملے گی ؟ انسان <u>نع</u>یس قدر خداکا نام کے کردوسرمے انسالوں کوستایا ہے ، مشبطان کے حقے میں اس کا عشرعشیر بھی نہیں آبا ہوگا۔ اورتماشا پرکهنرود و فری اور ملاکوا ورجبنگیزنے اگرانسا نوں پرمظا کم روا رکھے تو دنیا آج کک اُن کانا کم نعنت اور پھے کا دسے لیتی ہے۔لیکن جن مقدسین کے طاکفہ "نے ان سے کہیں زبادہ انسا نبیت كے خون ناسى سے اپنے إفق دنگے ، ان مے جسمے پيستش كا موں مين نفسب كے كئے - للزا فنزا كى حكومتے يہ مفهم تورنبي سكة وه قرآن جكسي نبئ ككوانسانون بريكومت كميفي كاحق نهين دنياء عام انسانون كواخشارات فعا وندكي منع اكرني كاحتى كمييعي بيكاجي آپ دیکھنے کرانسانی افت داروافتیارسے مراد کمیاہے ؛ انسان دومسرسے انسانوں برکس طرح حکومت كرّاب، آپ مهر فدى كے ليے أئينى كے دور كو مجھولانئے ، حبب ايك انسان محض فوت كے زور ميہ دوسرسے انسانوں پرسکومنٹ کرنا بھا-ہم*ارسے* زمالنے میں بہ حکومنت " قا لون کے ذریعہ سوتی ہے۔ حس انسان یا انسا اوں کی جاعبت کو قانون سازی کاسن ہوتا ہے زمام افتراداسی کے اعترین ہوتی ہے۔ وہ جاعت جرکچھ کرنا جا بنی ہے پیلے اس کے لئے ایک تالون وصنع کرلیتی ہے - اس کے بعد، اس کا برقدم ، قانون کے مطابق موجاما ہے اور سرحرکت ، آئینی (CONSTITUTIONAL) قرار بإجاتی ہے۔ اس کائ انسانوں کے کا کشننری میں" فہذّب طرز حکومسنت" با عا و لمانہ انداز مملکسن ہے۔ لیکن اگراففا کھے ان حسین وحبیل يردول كوطباكر والمحقيفت كود يحيين نوآ للوس كيسك كمه الفاظ مين :-

اس باب بیں دورِجا بلیتت اور عہرِها حزیب بس بہ فرق نظرآ نے گاکہ ہم کھلے موشے تنت دکی دنیا سے فریب کاری کی دنیا کی طرف طرحے جلے آرہے ہیں - (ENDS AND MEANS)

قرآن قالون سازى كاحق كسى انسان ، بإ انسانوں كى جاعت كونہيں دتيا، فالون سازى كاحتى وه قانون كي مرجب مداور ما فذكو ابني المقري وكفائه - قعينًا فَ اُکر اُلکِتاب دسول > وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کے لئے جس قدرفوا نیں وضوابط کی صرورت محقی ال کے اصول وصدود، خدا نے متعلی کردیئے ہیں جن میں تغیر و تبدّل کا حیٰ کسی کو مال نہیں ۔ وَ تَسَمَّلُ اللهِ كَلِمَتُ دَمِّكَ مَدَدُقًا صَّعَدُلًّا لا مُسَبِيِّلَ يَكَلِّم نِيهُ اللهِ انسانوں كے لئے

کرینے کا کام یہ میے کہ وہ اِن اصوبی قرا نین کی دوسٹنی میں پیش آرہ معا ملانٹ کا فیصلہ کرتے بھا ئیں - خدائے

یہ فوانیں ، فرآن کرمے کے اندر منصبط و محفی طرکر دیئے۔ اور اس کے بعد اور نو اور نو دنتی اکرم سے کہہ

دلاكه: قَاحُكُمْ بَنِينَهُمْ بِهِمَا أَنْزَلَ اللّهُ ورهي السيم مالان كي فيصل انهى قوانين

کی روشنی میں کرتے جا ہے۔ اور دوسری طرف یہ اعلان کردبا کہ

وَمَنْ لَتَمْ يَهُ كُمُرُ بِهَا آنْزَلَ اللهُ فَأَوْلَاكَ هُمُ أَلكَافُهُونَ (١٠)

بودگ اس کے مطابن فیصلے نہیں کرس کے جو خدانے نازل کیا سے انہیں کا فرکہا جائیگا۔

كهاجا تاب حملكست كا (PERMANENT VALUES)

ان اصولی نوانین کومستفل ا فعاله

فریھندیہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق ،ان اقدار کونا فذکر نے کے لئے علی ندا برسوچا در ذرائع ودسائل بهم ببنجائے اس کا " حن قانون سازی مردن اس حدالک محدود مبوکا - بیبی وہ منباردی اصول مملكت بع جس كم منعلن مرد فليسر جو دلي كما مها كم

" اچھى زندگى سے مفہوم بە بىپ كە انسان سننفل ا قدا دكد ماسلى رسىكے - بنابرىي بىر كېرسكتا مول كى حلكت كافريفندبرسے كدوہ ايسے حالات بيراكرسے جن ميں ايك انسان كے لئے مستقل اقداً كاحصول ممكن موجائے -سوسائط ى نرقى كايبى ايب بماينہ به -"

(GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF MORALS AND POLITICS)

ا تران كريم حبب مملكت كومستقل افدار كے تحفّظ كا ذريع بنا ماسے تواس سے بيمطلب ماقدى اقدار بنس كهوه محض انعلاقي اقدار كالخفط فإبناب (ETHICAL VALUES)

اور ما دی اقدار (MATERIAL VALUES) سے اسے بچھ سروکارنہیں ۔ وہ نظام معکت کو ملکت کو مدی اقدار کے بختی ملک کے انسان کی موجودہ سطح زندگی بر افلاقی احت ار مادی افلاقی احت ار کا فلاقی احت ار کا محل اسکا کہ انسان کی موجودہ سطح زندگی بر افلاقی احت ار کا محل ملک کہ انسان کی موجودہ سطح زندگی بر افلاقی احت ار کا مدی درائع سے بی بروشے کار آتی ہیں ۔ اسی لئے نزان (SOUND MIND IN A SOUND BODY)

۔۔ تواناجسم میں توانا فلب ۔۔ کے اصول کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم افرادِ معاشرہ کی بنبادی حزد ریاب نفدگی کا بہم ببنجانا نظام ملکت کی ومرداری ہے۔ اس کے لئے ملکت ، فعا کی طرف سے یہ وہرداری اپنے اوپر بیتی ہے اورا فرادِ معاشرہ کو اس کی فعا سنت ویتی ہے کہ ، فقوق تو وُق کُر و وی ایتا ہے فر را بیتا ہے فر را بیتا ہے فر را بیتا ہے فراد ندی کوادا تمہاری اولاد کوسامانِ زندگی بہم بہنج نے کی ومیدواری ہم برہے۔ جب کہ ملکت اس فرافی فدا و ندی کوادا کرتی دیتی ہے۔ جب کہ ملکت اس فرافی فدا و ندی کوادا کرتی دیتی ہے۔ جب وہ اس سے فافل ہوجاتی ہے ، فداکی ومیدواری ہی خیا ہو جاتی ہے ، فداکی ومیدواری ہی خیا ہو جاتی ہے ۔ جب وہ اس سے فافل ہوجاتی ہے ، فداکی ومیدواری ہی خیا ہو جاتی ہے ، فداکی ومیدواری ہی ہے ہے۔ جب وہ اس سے فافل ہوجاتی ہے ، فداکی ومیدواری ہی ہے ہے۔ جب وہ اس سے فافل ہوجاتی ہے ، فداکی ومیدواری ہی ہو جاتی ہے ۔۔ بہی وہ حقیقت ہے جب نئی اکرم سے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کھ :۔

اگرکسی لبنی میں کوئی ایکشخف بھی اس مالت میں جدیج کرسے کہ وہ دانت مجھ مجھ وکا دیا ہو، تواٹس لبتی کے ریہنے والوں سے خلاکی حفاظت کی ذماری صختم ہوجاتی ہے۔

ادراسی ظیم فیم اری کا احساس نفاجس کی بنا پر حضرت عروان نے کہا مقاکہ اگر دحبلہ کے کنا دے ایک کت بھی کھوک سے مرکبا تو ضائی فسیم عمران سے اس کے علادہ ملکت کا فرلینہ سے بھی ہے کہ وہ افرادِ معاشرہ کی دسمی اور قلی صلاحیت علاج ،سب کھے آجانا ہے ۔اس کے علادہ ملکت کا فرلینہ سے بھی ہے کہ وہ افرادِ معاشرہ کی دسمی اور قلی صلاحیت کی نشوو فاکا سامان بہم بہنچائے۔ اس لئے کہ قرآن نے اسلامی ملکست کے فرائن کے فیم و اسلام کم آلٹ نے تین اور قاسل کے میں برائی کہا ہے کہ آلٹ نے اور المحتلف تق قرائن کے فیم اللہ کو فیم المسلامی ملکست کے فرائن کے وقت المسلامی کی مسلمت کے فرائن کے وقت المسلم کی میں اسلامی کہ اللہ کہ المسلم کی میں اسلامی مسلمت کی میں میں برونیسر میں کہ کہا تھا کہ نظری طور بر جملکت کی صور بیات نیا کہ دیا مقالہ نظری طور بر بہی نہیں ملکمی طور بر جملکت کی ذرواری کی مندو فاکے سامان میں بہنچائے۔ سامان میں بہنچائے۔

یملکت، اس سامان برورش اوراسباب نشوه فاکومرف اینے شہر این نک میرود نہیں دکھے گی۔ لیس خدا کے احکام وقوانین کوجادی وسادی کیف کے لئے وجود میں آتی ہے جو دب العلمین اور دب الناس ہے۔ بعن تمام انسانول کی پرورش اس این بین انسان اورانسان بین کوئی فرق نہیں کریے گی - اس میں بین قوم المک ، رنگ ، نسل ، نبان ، حتی کی ملک کا اختلاف بھی کوئی تفریق بدا نہیں کریے گا - اس کے گئے بس انسان " بوناکا فی ہوگا — وہ کسی ملک کا دیہت والا ہو کسی قوم کا فرد ہو کسی نسل سے متعلق ہو کوئی ذبان بولاً ہو اوراس کا فرجب بھی کچھ ہی کیوں نہ ہو ایر ملکت ان سب سے پیکسا سنوک کرئے گی ۔ حرف " پیکسال سلوک کرئے گی ۔ حرف " پیکسال سلوک ہی نہیں ، بلک ان سب کی پیکسال عزت کریے گی - اس لئے کہ وہ مشقل اقدار جن کے تحقظ کے لئے اس ملکت کی نشکیل ہوتی ہے ، ان میں نبیا وی جیٹیت اس قدر ستقل اقدار جن کے تحقظ کے لئے اس ملک کرئے گئے آخر ( اب ے ) " فدا نے تمام مستقل اقدار جن کے تحقظ کے لئے انسان کو محمل انسان ہولئے کی جہت سے پیکسال طور پر واجب التکام بیراکیا ہے تہ ہرانسان بی بیر گیا ہے تا کہ انسان کی جہت سے پیکسال طور پر واجب التکام بیراکیا ہے تہ ہرانسان بیر بیراکیا ہے تہ ہرانسان بیر بیراکیا ہے تہ ہرانسان بیر بیراکیا ہے۔ اس عزت کا مستق ہے ، اس عزت و تکریم کے لئے اس کا آدمی زاد ہوناکا فی ہے ۔

آ دمتیت احت ام آدمی!

اس مملکسند کا منشور ہوگا۔

ترسن المرس المان المان

(FREDRICK HERTZ: NATIONALITY IN HISTORY AND POLITICS)

میں وہ نیشنلیم ہے جو برطر بندرسل کے الفاظ بیں ار

ندعِ انسان کی تبا ہی کے لئے سب سے بڑی قولت ہے۔ بھر قاشا یہ ہے کہ ہر شخص سلیم کرا ہے کہ ، دوسر سے مکوں کی نیشنل م بڑی فوای چیز ہے۔ اور اپنے وطن کی نیشندام بہت اچھی ہے۔

(THE HOPES FOR A CHANGING WORLD)

اقبال نے آج سے پیاس سال بیلے کہا مقاکہ تہذیب کے آ ذریفے جس فدرصنی تریشوائے ہیں۔ ہ ان تازہ خدا ڈن میں بڑا سیسے وطن ہے! جو بیرین اس کا ہیے وہ ندسب کا کفن ہے

اقبال گئے یہ بات وجی کی عطا کردہ بھیرت کی روشنی میں کہی تھی۔ بورپ کے مفکر ، بچاس سال کے تجربے کے بعداس نتیج ہر پہنچے ہیں کہ

" نیشنلزم ایک بن برسناندا و دمشرکاند ندمهب کی شکل اختبار کرچکی ہے۔ ایسا ندمهب جونسا داور نیشن تفریق انسانیٹٹ کے لئے ایسا طاقنور ہے کہ کوئی توحید پریسسٹ ندمهب ، فلاح و وحدتِ انسا سے لئے اس کامقا بلہ نہیں کرسکتا ۔ نبیش ناوم بالکل باگلوں کامسنک ہے۔

(A. HUXLEY-THE PRENNIAN PHILOSOPHY)

اسی لئے سے

اقواً اجهال بین ہے رقابت تواسی سے اسخیر بینے قصود تجارت تواسی سے ؛ خالی ہے صدافت سے سیاست تواسی سے کرور کا گھر مہوتا ہے فارت تواسی سے اقوام بین مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے ! قوم تیت اسلام کی چھرکھتی ہے اس سے !

مغرب کے تصوّر قومیت کے مقابلہ میں ہے تو میت اسلام "کباہے جس کی طرف اقبال کے اشارہ کیا ہے ؟ اسے اسلام کے اسے اس اسمالوں کی عالمکیر مراوری اسم حصر لینے سے قرآن کی بہنیں کردہ مثالی مملکت کا واضح تصوّر سامنے اسمالوں کی عالمکیر مراوری اسمالی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ، کات النّا شی اُمّنَة وَ احِدَة وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّه کی بنیا ووں پر عنگفت نوموں میں بٹارہےگا، دنیا میں امن قائم نہیں موسکےگا۔ بورپ نے نیشنلزم کی تباہدوں کا علاج انظر نیشنلوم میں سوچالیکن اننے محتقر سے وصے میں تجرب نے ہی بیصفیقت اس برواشگا ن کردی کم بی صبیبت کا برحل بھی نہیں ۔ اس لئے کہ

جومئله دنباکے ساھنے بیش ہے وہ ایسا مٹلہ نہیں جو قوموں کے حل کرنے کا ہو۔ وہ تو خود قوموں کے حل کردبا کا پداکردہ ہے۔ وہ مشکہ یہ ہے کہ نیٹ خلی کے نظر ہے نے انسانی معاشرہ بیں ابک فساد مربا کردبا ہے۔ لہٰذایہ کیسے مکن ہے کہ خود نیٹنلوم ، خواہ وہ انٹر نیٹنلوم ہی کیوں نہیں جائے ہی اس کا حل دریا فن کرسے ۔ لہٰذایہ کیسے مکن ہے کہ خود نیٹنلوم ، خواہ وہ انٹر نیٹنلوم ہی کیوں نہیں جائے ہی اس کا حل دریا فن کے سکے۔ اس شل کا حل عالمگر انسا نبت ہے۔ بعنی ایک ایسا عقیدہ یا تخریک عبس کا مقعد کے ہو کہ وہ قومیت اور بین الاقوامیّات کی سطح سے بلند ہو کرخا ہوا نسانی سطح پرامن قائم کرنا جا ہی ہے۔ اور بین الاقوامیّات کی سطح سے بلند ہو کرخا ہوا نسانی سطح پرامن قائم کرنا جا ہی ہے۔ اور بین الاقوامیّات کی سطح سے بلند ہو کرخا ہوا نسانی سطح پرامن قائم کرنا جا ہی ہے۔ (EMREY REVES-THE ANATOMY OF PEACE)

انسان کے تنڈنی مسائل کا بہ وہ حل ہے جسے زبانِ وحی نے آج سسے ڈیٹرھ ہزا دسال پہلے ہیش کیا تھا!نسا ذہن نے اسے اس وقت ندا نیا با ،لکین اب ،صدیوں تک آگ اور خون کی مہدلی کھیلنے کے بعد بالآخروہ اس حل کی طرف آ دہا ہیں۔

اب مجھے اس سوال کی طرف آنا جا ہیئے جواس مقام برآپ سے دل میں بار بار اُم جرد ط ہے دینی اس سوال کی طرف

كة جبان كسان اصوبول كانعلن بيء وه توفي الوافعيشاني (IDEAL) بين، لكين مملكت كاكارويار بالآخر

انسانوں کے افقول سے سرانجام پائےگا۔ اس کی کمبا گاذیٹی ہے کہ وہ انسان ان اصولوں کو اچھی طرح فبلا ٹیس گے اور انہیں (ABUSE) مہیں کریں گے ہمان کہ محض اصولوں کا تعلّق ہے دنیا کی کوئ مملکت بھی الیسی نہیں جس کے آئین وضوابط میں کوئی نہ کوئی اچھا مملکت بھی الیسی نہیں جس کے آئین وضوابط میں کوئی نہ کوئی اچھا

ملکت انسانوں کے ابھوں سے عمل میں اسٹے گی!

اصول نہ ہو۔ ان سب کے ہاں اچھے احجھے انھول، آئینی ضابطوں میں درج ہیں۔ لیکن انسانی ہا تھوں سے لجھولا کی جو درگنت بنتی ہے ، وہ سب کے سامنے ہے ۔ سوال ہر ہے کہ قرآن اس منشکل کا حل کیا تجویز کرتا ہے ؛ سوال ٹرا اہم اور نبیا دی ہے ، اس لئے اس کا جواب بھی ، اسی نسدبت سے عزرطلب اور مختاج تو توہیے ۔

سوال بہ ہے کہ دنیا کی مختلف مملکتوں میں ، باوجود بکران کے آئیں وضوابط میں بلندیا بہ اصول مندر ہیں ، اس قدر فسا دکیوں بریا ہے ؛ مختلف اقوام بی ، با وجود بکران میں بین الا توامی معا بدان اور عالمی دارو کی مبندا ہنگ فراد دا دیں موجود ہیں ، باہمی ہے اعتمادی اور شخریب کوشی کیوں ہے ، بھرکسی ایک ملک باقوم یں نہایت عمدہ ضوابط قوانین ومرا بات کے با وجود ، ادباب اقت دار ان کی باسداری ، اور عام افرادِ مملکست قانون کا اخرام کیوں نہیں کرنے ؛

(SPALDING) ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب دیتا ہے۔ وہ اپنی کنا ب۔ (CIVILIZATION IN EAST AND WEST)

الموجوده بورب، دنیا کور ادی انجیل" کاسبق دنیا ہے جس سے زندگی مادی انجیل" کاسبق دنیا ہے جس سے زندگی مادی تصویر حیات کے متعلق وہ تصویر ببدا ہوجانا ہے جس کا نیتجہ انسانی امن کے بجائے درندوں کی جنگ ہے۔ یہ عالمگیر شورش ادر عدم اطبینان اسی تصویر کانیتجہ ہے۔ تہذیب مغرب کے لئے راولاس کے ساتھ ددسری تمام تہاذیب کے لئے جواس کی نقل کرتی ہیں ) خطرہ کا مرجب حکومت کی کوئی فاص شکل نہیں۔ اصلی خطرہ کی بات یہ ہے کہ ان کی ہر حکومت فالص ادی نبیا دوں پر زنائم ہے جبتک بہنا دنہیں بدائی، نشکلوں کے جل دینے سے کھے عامل نہیں ہوگا ؟

۱۰۰ برال بیر ہے کہ مادّی تفتورِحبات کیا ہے سوعا لمگرفسادی دِلا، نوی تناه کا ربیل کاموجب اورالفرادی نوا بوں کا باعث ہے۔ اس نفعوّرِحیات گی تفصیل نوطویل ہے لیکن اس کا ماجعیل بہ ہے کہ انسانی زندگی عبارت ہے اس کے جسم سے چھبیعی قوانین کے مطابق ذندہ رہتا ہے اورا نہی کے مطابق ایک دن ختم ہوجا نا ہے اوراسی کے خاتمے سے اس فزد کا بھی خانمہ ہوجا تا ہے۔ نہ انسان کی زندگی اس کے ماورا کچھے اور ہے اور نہی اس کے اور کوئی اور قوتت ہیںے۔

اس نصتور حیات کاجوا زندگی کے اور شعبوں پر ٹرز تا ہے، ممرد ست اسے چھوٹر بیٹے۔ اس وتت مرف ید پیجھنے کہ جہان تک انسان کی تندنی اور سیاسی زندگی کا نعلق ہے ، اس کا نیتج کمیا مہدتا ہے۔ ذیل کی مثالیں اس حقیقت کو داخے کر دیں گی۔

فالون سازی کے اختیارات دونوں بین قانون سازی کے اختیارات لا میدود ہوں کے سیور ا مورنسط کی بنیا دی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ ہذکسی خیرستیل اصول کی بابند بہو نہ کسی ناقا بل تغیر خلاقی شراط سے مشہر دط۔ وہ جرق می کا جی جا ہے تالون بنائے اور جب جی چا ہے اس بین ترمیم کردے با اسے نسونے ہی کہ دے نائرہ مند بہوں۔ دے نظام ہے کہ ال حالات بین ہر ملکن الیسے قوانین مرتب کرے گی جو اس مملکن کے لئے فائدہ مند بہوں۔ اسے باقی دنیا ہیں بینے والے انسانوں کے مفاوسے کوئی فعلی نہیں بوگا۔ (ROMELIN) نے فائدہ مند بہوں کوئی فعلی کہا فقا کہ

" مملکت کا بنیادی فرلیعنہ اپنے مفا وکا تحقیط ا ورا پنی فرّت کی نندو نا ہے۔ اسے کسی دوسری مملکت کا خیال حوف اس صورت بیں دکھنا جا ہیئے جب اس سے اس کے اپنے مفا د کمے خلاف زدیہ ہجرتی ہو۔" ان حالات ہیں جوہیں الاقوا می فسا دہریا ہوسکتا ہے ، وہ ظاہر ہے۔

را) حکومت ہیں جربارٹی برسرافندار آئے گی ، وہ ایسے نوائیں بنائے گجی سے اس جاعت کے مفادات کا تحفظ ہوں سے ہیں جوب اس کی مفادات کا تحفظ ہوں کے مفاد براس کی زدکہ بسی ہی کیوں نہ بڑے ہے ہجب اس کی حگہ دوسری بازش سے ، خواہ دوسری پارٹی کے مفاد براس کی زدکہ بسی ہی کیوں نہ بڑے ہے ہجہ بیر قوان برس کی اور ایسے جدید قوان برس کی اور ایسے جدید قوان برس کی اور ایسے جدید قوان برس کی ہوں کے مفاد کا تحفظ ہو ۔ اس سے خود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات بیں جس تعدر نساو بربا ہوگا اس کا اندازہ لگا با جا سکتا ہے ۔ تدر فساو بربا ہوگا اس کا اندازہ لگا با جا سکتا ہے ۔

قالون کی بابندی اس کا حساس موکہ قانون کی خلات ورزی سے:۔

(ل) وہ سوسائٹی میں برنام ہوجائےگا۔ (ب) بہلیس کی گرفت ہیں آجائے گا ، اور

رج) عدالت السيس مزا دسے گی -

اگرکوئی شخص ایسا انتظام کرد ہے کہ وہ خلاف ورزئ قانون سے پولیس کی گرفت میں نہ آسکے اوراگروہ بچط کھی جائے توعوالت سے جبوط جائے ۔ نیز معاشرہ بیں وہ ایسا با انز ہو کہ کوئی شخص اس کے خلاف لب کننا ئی ترسکت بامعاشرہ بیں جائم اس ندر عام جوجا ئیں کہ جرم کا اذبکا ب باعث و آلت ہی نہ بجاجا ہے تواس کے بعد کوئی جذرہ محوکا پیا نہیں دہوں گا جس کے ماتحت فا فول کی با بندی بااس کا اخرام با فی رہ سکے جہائی آ جکل تم جہترب مالک بیں بہ کچھ مہوں ہا جب مہر جبکہ جوائم بی بابندی بااس کا اخرام با فی رہ سکے جہائی آ جکل تم جہترب مالک بیں بہ کچھ مہوں ہا جو دہائے ہوں گا کہ دولیس کی نعداد میں اصافہ کی واب ہو جہائے ہوائم کی کٹرت اور بولیس کے اصافہ کی دفتار میں سل دوٹر (RACE) خالی دمیں ہو جب ۔ یہ توکسی مملکت میں جب جہائے کہ کہ کہ برا بیس میں ہو جب سے اس لئے جائم کی دول ما مکن بہوجی ہے ۔ اس لئے جائم کی دول ملک میں بہوجی ہے ۔ ان حالات میں آپ سوچیئے کہ کہا دنیا میں کوئی مملکت بھی ابھی ہوسکتی ہے جس کا نظر و نستی جب کہ افغا در وہ ابنے فائد ہے کہ خفر میں آئے اور وہ ابنے فائد ہے کہ خطوط برقائم دہ سے ۔ اور کوئی ہار ٹی جی ابسی ہوسکتی سے کہ افغا دار اس کے انفذ میں آئے اور وہ ابنے فائد ہے کہ خضر ہو ہوں ہے ؟

یہ ہیں اس مادی نفتور حیات کے فطری نتائج جس پر تہذیب مغرب کی اساس د بنیا دیہے ۔ اس کے برعکس فرآن کی رُوسے نفتور حیات بہ ہے کہ

' دب ) جس طرح خارجی کا گذات سے لئے خدا کے منعتبی کردہ قوانیں اذنو دموجہ و ہیں۔ وہ انسانوں سے وضع کردہ ' نہیں۔ نہی انسان ان بین تغیرونبدل کرسکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی نترنی ندگی کے لئے بھی ابری اصول منعیتی ہیں جن میں کوئی انسان با انسانوں کی جا عشن کسی فسسے کا نغیر و تبدّل نہیں کرسکتی ۔

رج) خدا کے مفرد کردہ فوانین کی خلات ورزی کی منزا کا انحصار اس برنہیں کہ اگر جم کرنے والے کو کو ٹی شخص

د بیجہ نے با اسے گرفتار کرہے ، تواسے اس کی مزاحلے اور اگر ایسا منہ ہو، تو وہ سزاسے بیج جائے ۔ خوا کا قانون بین کہ آگ میں انگل والنے سے انگلی جل جائے گی اور اس میں سخت تکلیف ہوگی ۔ اس میں صورت بر بنہیں کہ اگر کوئی شخص قالون مکا فات اسے کوئی و بیکھنے خوا ہے تو آب اس سے ہوئے و بیکھنے خوا ہے اس سجم "کی مزاسے بیج جائیں ۔ یہ مزا آپ کو بہوال مل مررہے گی خواہ آب اس کا از تکاب، بیاط کی چوٹی بر، یا ذمین کے فاریے انڈر تنہائی میں بھی کیوں نہ کریں ۔ اسے خواکا قالون مکا فاست عمل کہتے ہیں ۔

اس کے لئے برابر ہے خواہ تم میں سے کوئی بات کو جھپا سے باراسے بہندا واز سے کہے ۔خواہ وہ را کی الدیجی البید بارسان نگے ہوئے ہیں کی الدیجی البید بارسان نگے ہوئے ہیں جے ۔اس کے اگر پیجھ البید بارسان نگے ہوئے ہیں جو ہروت اس کے ساتھ دہتے ہیں ۔ جو ہروت اس کے ساتھ دہتے ہیں ۔ وہ دیکا دہ کھی صفائح نہیں ہوسکتا ۔ بہ دیکا دہ ہرانسان کی گردن میں لٹکا دہتا ہے ۔ وکل آ دِنسکانِ آ لَدُوَمَن الله طَلَيْرَة فی شینے کہ ذیکے اللہ میں الٹکا دہتا ہے ۔ وکل آ دِنسکانِ آ لَدُومَن الله طَلَيْرَة فی شینے کہ ذیکے ۔

جہاں تک طبیعی قرانین کا تعلق ہے، ان کا نفصان مرف اس وقت مہنجہا ہے۔ ان کی خیا شت ان کی خلاف ورزی عمل میں آجائے۔ آب ہزاد مرتبر دل میں خیال کریں کہ جب آپ کے سامنے آگ آئے گی تو آپ اس میں کو دجائیں گے۔ اس سے آپ کے جسم برؤدا بھی آنجے نہیں آئے گی۔ آپ کاجسم اس وقت علے کا جب آپ عملاً آگ میں کو دھائیں گے۔ دیکن جہاں تک اخلاقی اقدار کا تعلق ہے ان کی خلاف ورزی کا نقصان اوا وہ کرنے سے بھی پہنچ جا آجے۔ آپ کسی سے بی ابیطے ہیں اور سوچ وہے ہیں کروہ ذوا اندر جائے اور آپ اس کا خلم اٹوالیس ۔ آپ در تک اسی خیال میں بیعظے رہتے ہیں۔ دلیکن و آپ کی برقسمتی کہ اندر جائے اور آپ اس کا خلم اٹوالیس ۔ آپ ایس خیال میں بیعظے رہتے ہیں۔ دلیا کا کوئی تا نون آپ وہ اُٹھ کر اندر جہیں جاتا ۔ آپ بالاخر تھے کہ کرنا کا مجلے آئے ہیں۔ آپ نے چوری جہیں کی ۔ دنیا کا کوئی تا نون آپ موافذہ جدر کرسکتا ۔ دکی اور کے تا نون کی ورسے آپ کی ذائب کو اس اوا وہ سے جھی مزامل جائے گی ۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ اُٹھ کے آپ کے آپ کے آپ کا دیکھی المقتب کو اس اوا وہ سے جھی مزامل جائے گی ۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ اُٹھ کے آپ کے آپ کے اور دون مک سے دا تھن ہوتا ہے ۔ ا

بَرُمَّا لَا نَجْزِي نَفْسُنُ عَنْ نَفْشِ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْ هَا شَفَاعَةُ وَ لَا يُؤْخَذُونَهَا عَدُلُ وَ لَاهُ مُ يُنِيْفَرُونَ ٥ ( ﴿ )

؛ امن میں مذکو آن شخص کسی دوسرے کے کسی کام آسکے گاندکسی کی سفارش قبول کی جائے گی ۔ مذکھے معاوضہ ہے ؟ کراسے حجوظ دیا جائے گا ۔ مذہبی اس کا کو آن عامی ونا حربعدگا ۔

جنہیں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا خیال منہو۔ ایسے لوگ اس کے اہل ہی تفتور نہیں کئے جاتے وہ اس کے اہل ہی تفتور نہیں کئے جاتے وہ اس کے لئے ماس کے لئے ماری (DISQUALIFY)

ا بمان کیسے کہتے ہیں۔

کوعل میں کوئن نہیں لانا۔ اس لئے بات مجھ دہیں آجانی ہے کہ اس کے کا کا کوئن کے اس کے کہ اس کی کیا گارٹی کے کہ اس کی کیا گارٹی ہے۔ اس کے لئے بہتم پے لہنا عذوری ہے کہ ایمان کہتے کہ ہیں ؟

ہے یہ لوگ ا بنے ایمان کے مطابق علی می کریں گے۔ اس کے لئے بہتم پے لہنا عذوری ہے کہ ایمان کہتے کہ ہیں ؟

آب ..... آگ میں المحق کیوں نہیں طوالتے ہاں لئے کہ آب کو بقیمی سے کہ آگ میں افقالو النے ہے۔ کا ایمان مبل جا نقط النہ کہا گئے گا۔ اس قسم کے ایمان کے بعد ممکن نہیں کہ انسان ذیان سے کھے کہے اور عمل اس کے مفاوت کرہے ۔ وہ کہی ایسان ذیان سے کھے کہے اور عمل اس کے مفلات کرہے مفلوث کرہے ۔ وہ کہی ایسانہیں کوئے گا۔ اس قسم کے ایمان کے بعد ممکن نہیں کہ ایمان کے دہ دہ کہی ایسانہیں کرہے گا۔ بڑی سے توسنکھیاکو مہلک کہے لیکن جب شکھیا سامنے آئے تو اُسے جھٹ سے نگل ہے۔ وہ کہی ایسانہیں کرہے گا۔ بڑی سے بڑی دہ نوی سے اس کے لئے نیا دنہیں کہیں ہیں نہیں کہا ہے سے گا۔ اسے کہتے ہیں نکھیا کی ملاکت آخر نئی پرایان۔ آگ گا۔ وہ سب کچھ پر داشت کرہے گا لیکن کھیا نہیں کھائے گا۔ اسے کہتے ہیں نکھیا کی ملاکت آخر نئی پرایان۔ آگ کے لئے آلدہ موجوائے جس سے اس کی ذاشت کی جلاکت ہوتی ہیں۔ اس کے لئے تیا دنہیں ہوتی ہی۔ اس کے لئے آلدہ موجوائے جس سے اس کی ذاشت کی جلاکت ہوتی ہی۔ اس کے لئے آلدہ موجوائے جس سے اس کی ذاشت کی جلاکت ہوتی ہی۔ آلدہ موجوائے جس سے اس کی ذاشت کی جلاکت ہوتی ہی۔ آلدہ موجوائے جس سے اس کی ذاشت کی جلاکت ہوتی ہی۔

ایسے ہوگ مہوں گے اس مثالی معکست کے ادباب حل وعقد۔

یہ بنیا دیں جن ہراس مثالی مملکت کی عاریت استوار ہوتی ہے، فرآن کی اِصطلاح میں دیتن کے اجزا و کہلاتے ہیں یجب ملکست دیتن کے اابع رہے

دبن كى بنيادون ملكت

تو نوعِ انسان کے لئے آیۂ رحمت ہوتی ہے اور جب دین سے الگ مہوجائے تو نبا ہیوں کا موجب جرزِ حکومت کے بدلنے سے اس پر کمچھ فرق نہیں آتا ۔

> حبلالِ با دشامی مهو که حمهوری تماث مهو! مجدامهدین سیاست توره جانی مصحبنگیزی

یرمثال ممکست فائم مہدنی ہے ہستقل افعادی ښیا دوں ہر، اور اس کی بقا کا دان اس غیرمنبترل ابدی اصول میں ہوتا ہے کہ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَيَعُكُثُ فِى الْآمُ حَنِى - (سل) بَعَا اسى كے لئے ہے جوتما کوعِ انسان كے لئے منفعت بخش ہو۔

اس بین سلم اور فیرسلمی کھی کوئی تمیز نہیں - بہر نخص اپنے اپنے ندمہب پرفائم رستے ہوئے اس مملکت کی نفع کجن حِتَّیٰ کہ اس بین سلم اور فیرسلمی کھی کوئی تمیز نہیں - بہر نخص اپنے اپنے ندمہب پرفائم رستے ہوئے اس مملکت کی نفع دسانیو سے ذیع نباب ہوسکتا ہے - اس بین فیرسلموں کی جان الله عربت الم بروسی کی حفاظت نہیں ملک ان کی پڑنٹر گا ہوں ۔ کہ کی حفاظت نہیں ملک ان کی پڑنٹر گا ہوں ۔ کہ کی حفاظت نہیں ملک کا فریف ہوتی ہے - اور مرا کی کے معاملات عدل وانصافت کی گوسے طے باتے ہیں - حتیٰ کہ دشمن کے ساختہ بھی عدل کیا جاتا ہے ۔ کبونکو اس حکم کی تعمیل اس کا فرلیف سونا ہے کہ حتیٰ کہ دشمن کے ساختہ بھی عدل کیا جاتا ہے ۔ کبونکو اس حکم کی تعمیل اس کا فرلیف سونا ہے کہ لگن تقویلی ان قریب میں اس بات پر آمادہ نہ کر دسے کہتم ان سے عدل نہ کرو یہ میں نہ معدل کرو کہیں ، کسی قوم کی دشعنی بھی تہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دسے کہتم ان سے عدل نہ کرو یہ میں خدمل کرو کہیں ، ورش قعری سے قریب ترجے ۔

وقبیس (J.D. MABBOTT) نے کہا تھا کہ

" اچھی حکومت ایسے کہنا جا ہیئے جس میں تمام افرادی حفاظیت مہد کسی کوکسی سے طور نے کی کوئی وجہ نہ مہد۔ باہمی معاملات میں نوٹ گواری مہد افراد کے منا ذعات کے فیصلے عدل کی گڑو سے کئے جا سکیس "

(THE STATE AND THE CITIZENS)

قرآن تعویر کے مطابق قائم شدہ مملکت، ان تمام سنرالکط بہ بوری انرتی ہے۔ بہی وہ مملکت ہوتی ہے جس کے انسانیت سازا ور زندگ پخش تبائج سے دنیا دیکھ لیتی ہے کہ ذہبی انسانی کے تجویز کردہ نظام حکومت اور وحی کے خطوط بہتشکل مملکت ہیں کیا فرق مہوتا ہے ۔۔۔ وہی فرق جس کے تعلق افلیال نے کہا تھا کہ مملکت کا دیں ہو تو ہے زہر مہلامل سے بھی برتر !
ہودیں کی حفاظت ہیں توہر زہر کا ترمای ا

44 19 44

## بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّعِينُو



برادران عزیز! آج کی تفریب میں شرکت میرے کئے دو وجرات سے باعث فخر دمسرت ہے۔ ایک وجرت بلکا طاہراور میں ہے اور وہ یہ کہ یہ تفریب ملت اسلامیہ کے اس محسی عظیم کی یا دیس منا اُن جا دہی ہے۔ س کے بقین مجکم اور علی بہیم کے صدفہ میں آج ہمارا شمار دنیا کی آزاد نوروں میں ہور باہے۔ تا دین کے جس فازک دورسے میم گذر رہے گئے ، اگراس وقت حکیم الامت علام اقبال (علیہ الرحیة) باکستان کا تفورنہ دینے اور اُس کے بعد قائم اعظم (علیہ الرحیة) بسا طسیاست پر منودار نہ ہوتے تو خود قائم اعظم کے الفاظ میں مہندوستان میں اسلام اور سلانوں کا ہم ونشان تک باقی نہ رہ تا داس اعتبار سے مست باکستا نیو روح قائم اعظم کو مخاطب کو مخاطب کے بجاطور رہ کہ سکتی ہے کہ

### حیرت کے ٹم کدہ میں خوشی کا گذرکہاں نم آگئے تو رونقِ کاسٹ نہ ہوگئ

۔ لہٰذا ُ قیم کے اسے بڑے جمس کا حق ہے کہ اس کی با واس شان سے منا کی جائے جس کی ستحق اس کی عربّت اورعظمت ہے۔ میری مسٹرنٹ کی دوسری وجہ بر ہے کہ میرتفریب قوم سے نوج ان طالب علموں کے زیرایتہا کم منائی جا دہی ہے ، وہ نوج ان لا ہم بڑیں بولیصوں کی کافی آزما گفیں ہوچکی ہیں۔ کمکن میں آج اپنے نوجوان دیسٹوں کے حلقہ ہیں بیٹھ کرانہیں مجھلا دینا چا ہتا ہوں جن میں تازہ و دولوں سکے مجھلا دینا چا ہتا ہوں جن میں تازہ و دولوں سکے فقے خوا میرہ ہیں ۔ اس لیے کہ میری نوبوان ہیں جن سے کندھوں ہر ہماری آرزؤں کے بروشے کار لائے کا بار بیٹے نے والا سے ۔"
کا بار بیٹے نے والا سے ۔"

اود المعلی طور بریسی جها جا تا بید ابلکه با نفاخ میج پول کینے کم ایک نظم کوشش کے تحت برائر براکیا گیا ہے (اور یہ کوشش ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے جو اس زمانے ہیں نظر پر باکت ان کے فلاف کھے اور الجن کا باکت ان بین دہنے کے باوج ور وہ دل سے باک تانی نہیں موسکے کہ اس کش کمش میں سئلہ زر بزاع فقط اننا تھا کہ کانگر نیں میں دہنے کے باوج ور وہ دل سے باک تانی نہیں موسکے کہ اس کش کمش میں سئلہ زر بزاع فقط اننا تھا کہ کانگر نیں اور سال اور السال ان بر جا ہتے کھے کہ سارسے ہندوستان میں ہندو و ک اور سال اول (سب ک) مخلوط حکومت قائم ہو۔ اور تفرفہ لیسند (SEPARATIONISTS) بینی سلم لیک کے حامی سیو با ہتے تھے کہ جد بندوستان کو آزادی دنیا نہیں جا ہتے تھے۔

1/2

کانگریس کے عزائم کی بھے، اس کا نصیب لعین کہا تھا؛ وہ میندوننا ن بین کیا جا کانگریس کے عزائم کانگریس کے عزائم کا نگریس کے عزائم کی بھے، اس کا نصیب لعین کہا تھا؛ وہ میندوننا ن بین کیا جا ہی گھے، اس کا نصیب لعین کہا تھا؛ وہ میندوننا ن بین کیا جا ہی گھے، اس کے ذمہ داد بھزات کی ذبان سے سنے ۔ آل انڈیا کانگریس کی عزل سیکٹری لچاہی کے عزل سیکٹری لچاہی کی رہزنی نے اگست اس میں میں کہا تھا کہ کانگریس کے سامنے مقصد کیا ہم کی ان کے کہا جس میں بنایا گیا تھا کہ کانگریس کے سامنے مقصد کیا ہم کی ان کے اس بیان کا اقتاب آ کے سامنے میش کرتا ہوں ۔ اسے مؤرسے سنیئے انہوں نے کہا تھا:۔

الا ده الگ جي انگريس سے پردگرام کو قو مانتے ہيں ليكن اس سباسی عقبه کو مانتے سے انكاد كرتے ہيں عبس پر گاندهی جي نے کا نکوليس كے مائی ليس كی مائير ترقی ہے۔ وہ در حقیقت نہ تو کا نگريس كی حالب ترقی سے دافقت ہيں اور نہ برجا نتے ہيں كہ گاندهی جی سے فلسے ہوانا ہے ہوں کہ گاندهی جی سے فلسے مواجب الله ہوں کے فلسے موجہ الله ہوں کہ الله کو الله موجہ الله ہوں کہ گاندهی جی ہے فلسے موجہ الله الله باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بنے فلسے بہر درکھنا جا مہتی ہے۔ جب نگ کا نگريس ہر گاندهی کو بالکل بدل دنيا جا بنی ہے اور اس کی بنيا دا يک بالکل بنے فلسے پردکھنا چا مہتی ہے۔ جب نگ کا نگريس پر گاندهی کا انرفالی بنی موجہ دہ بالک سئے فلسے پردکھنا چا مہتی ہے۔ جب نگ کا نگریس پر گاندهی کا نگریس ہوا تھا ، اس وقت تک کا نگریس کے لیٹروں کا خیال تھا کہ بادی سیاسی غلامی کو بیادی سیاسی جا جت رکھنا چا ہے۔ اس ذما نے ہیں ہمکن تھا کہ مون نفل بنے دکھنے و اللے سیاسی جا عت رکھنا چا ہے جا سی ذما نہ ہیں۔ گو با ان توگوں نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا ورک نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا ورک نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا ورک نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا ورک نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا ورکھی کو ایس کے کھیل کے کہ کو ایسے کی کھیل کے کھیل کے کہ کو ایسے ایک محاذر پر جمع ہو جا ہیں۔ گو با ان توگوں نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا ورکھیں کے دیا ان توگوں نے زندگ کو دوحمتوں ہی تقسیم کر کھا

اس اقتباس سے آپ نے دیکھ لباہوگاکہ کا نگریں کا نفسیالعیں مہدوستان مہا آغا کا ندھی کیا گئے۔ مہا آغا کا ندھی کیا تھے ۔ مبنی مو۔ اب سوال یہ پیرا ہوتیا ہے کہ مہا تما گا ندھی کس فلسفہ وجیات کے معتقد تھے۔ سوال کا جواب خود ان کی اپنی ذبان سے سنبے۔ انہوں نے اپنے متعلق مکھا تھا :۔

بہ نظام ا درانِ عبیز ! وہ نہیب خطرہ جس سے مسلانوں کو بجانے کے لئے فائرا عظم انگلتنان میں بودو ماندا فتنارکر بیخے کے بعد ، بھر بندوستان آئے اور میدان سیاست بیں اُنز سے تھے ۔ انہوں فائدًا مم کا اعلان نے آکرا علان کیا کہ مسلان اینا مبداگا نہ تھ تورنہ ندگی کھ مبدا کا نہ فلسفہ وہ بات کھورا گا کلچردکھنے ہیں۔ اس لیٹے وہ اپنے آپ کوکسی اورفلسفہ دحیات میں جذب نہیں ہونے دیں گئے۔ انہوں نیمسلم لیگ کیے مثلایںسینن (سلیم 19 ہو) کے خطبہ دصدارت میں حزایا۔۔

" مسلم لیگ کانصب العین برنبیادی اصول ہے کہ مند دستان کے مسان ایک جدا گان قدمتیت دکھنے ہیں اس کیے امہیں کسی دوسری قومیّت بیں جذب کرنے یا ان کے نظر آیاست اور متی نشخص کومٹنا نے کے لئے جوکوششش کی حاشے گی اس کی سخت مخالفت کی جائے گی ۔ مہم لئے تہدیت کر دبیا سپے کہ جمم اچنے جُراُ گان فری شخص اور جدا گان حکومت کوقا عُم کر کے دہیں گے یہ قومی اللہ میں کہ تا عُم کر کے دہیں گے یہ میں گے یہ میں اور جدا گان حکومت کوقا عُم کر کے دہیں گے یہ

انبول نے (مرمارے میں اللہ میر کو اسلم اونورسٹی دعلی گدھے) میں اپنی تقرم کے دوران میں کہا۔

ده بهندوا دردسلان خواه ایک گاؤن با ایک شهری بین کیون ندر پینظ مهون وه کیمی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ وہ پم بیٹ دانگ انگ عنا حرکی حیثیت سے دہے ہیں ؟

انہوں نے لیگ کے کراچی سیش میں ان لگات کو زیادہ ومناحت سے بیان فرمایا درحراحت سے بنایا کرحب ہم کہتے ہیں کرمسلمان اپنامخصوص فلسفہ حیات و کھتے ہیں اور ایک جداگانہ فوم ہی تو اس کامطلب کیا ہے۔ انہو نے پہلے یہ سوال کیا کہ

وہ کیا چزہیے جس سے مسلانوں کو ایک دمشتہ میں برود کھا ہے ۔ وہ کونسی حیّان ہے جس براً ک کی متی عادت کی بنیا و بہے ۔ وہ کونسا لنگریہے جس سے ان کی کشتی مندھ دہی ہے ۔

اوراس کے بعر خود ہی اس کا بھاب ان الفاظ ہیں دیا :۔

ان سوانوں کا بچاب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ بچکم دسشنہ 'پرسنگیں کچان 'یہ آ ہنی نسنگرخدا کی وہ کیاز عظیم (قرآئی) ہے جس نے بمام مسمانوں کوجہ واحد بنا دکھا ہے۔ مجھے بقین ہے کہ جوں جول ہم آگے طریعتے جائیں گئے ہم میں وحدت زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس لئے کہ ہمادا خدا ایک، خدا کی کتاب ایک 'اس کا دسٹول ایک 'اس لئے ہمادی مکت بھی ایک ہے۔

بركهركرقائراً علم في المجلول كي حجي المحقر الدويار وبالماكاندسى مجينكارت موي الطي اورانتها أي فيط وقفنب كي عالم بين فرايا:-

" میری دفیح اس بات کے تصوّر سے بغاورت کرتی ہے کہ اسسلام اور ہندومت محتلف اورمنصاد کلچر اور نظائیے حیاست کے حامل ہیں۔کسی ایسے نظائیے کا نسبیم کرلینا میرسے نزدیک خدا کے انکار کے مرادف ہے کیونکہ مبرا قلبی عقیرہ بر ہیے کہ مست آن کا خدا بھی وہی ہے جوگیبا کا ہے۔ (ہندوستان ٹمائز - بہر ۱۲)

اس بيريم اس كاعفة مصندانه موا توكهاكم

الله مين ايک تنگ نظر مبنده مدت يا تنگ نظر اسسان کا تعتقد منه مين کرسکنا - مبنده رستان ايک بهت طرامک جه اور ايک بهبت بنری قوم جه اجومختلف تهذيبول پرشنتل جه اور به تهذيبين ايک دوسری بين جذب مبونی نثروع بوگئی بين هيکن سلم کميک سف سا از ل کوربسبق پشرها ما مثروع کرد يا جه که به ته زميبي ايك ميم مين مين مين مبنين ميوسکتين "

دمبنده سينان ما نمز برهم ۱۵)

لبكن قائدًا عظم مران باتول كاكبا انرموسكنا مضايه

وہ جنگاری خس وفاشاک سے کس طرح دب جائے جے حق نے کیا ہونیستناں کے واسطے پیدا

مسطر کا ندھی کے نام انہوں نے بچم جنوری سام 1 ہے کومسطر گاندھی کے نام وہ معرکہ آرا خطہ مسلم کا ندھی کے نام انہوں ہے اور مسلم کا ندھی کے نام انہوں ہے اور انہوں ہے اور اس فابل ہے کہ اس کا مختصر سا اقتباس سیشس کرتا ہوں ۔ انہوں نے اس میں ارسطر گاندھی کوے مکھا کہ

"آب آج اس سے انکادکرتے ہیں کہ تومیّت کی بنیاد ندمہب برہے لیکن کل کک جب آپ سے بوچھا جا گا تھا کہ زندگی ہیں آپ کا نصب العین کیاہے ، وہ کونسا جذئہ محرکہ ہے جوانسان کوکسی مقصد کے حصول کے لئے آبادہ کرتا ہے ہ کہ! وہ سباسیت ہے ، معنا شرت ہے یا غرب ہے ؟ توآپ کا جواب پر ہوتا تھا کہ وہ غرب اور خالص غرب ہے ۔ کل کک نوآپ ہر کہتے تھے اور آج آپ محیے سے بر فرا دہے ہیں کہ تم غرم ہے کوسیا۔"

اور خالص غرب ہے ۔ کل کک نوآپ ہر کہتے تھے اور آج آپ محیے سے بر فرا دہے ہیں کہ تم غرم ہے کوسیا۔ 
پر کیول گھسیط لائے ہو یش لیجے میرسے نزدیک زندگی کا کوئی شعبہ ہو ، غرب انسان کے ہر چل کوا خلاقی بنیا وعطا کرتا ہے۔ اگر غرب کو بہج میں مذال با جائے تو انسان کی زندگی ہیں شور و شغب کے سو ا اور کہا رہ جاتا ہے ۔ اگر غرب کو بہج میں مذال با جائے تو انسان کی زندگی ہیں شور و شغب کے سو ا اور کہا رہ جاتا ہے ۔

اس بہرچاںوں طرون سے مخالفت کاسیال ب آمنٹ آیا۔ استعمبلی میں کا نگریس پارٹی کے لیٹرمسٹر بھولا بھائی ڈیسٹائ نے کہا کہ

ا در نمام ہندو پرلیس ہیں چیخ و پکا دسٹروع ہوگئی کہ مسٹر جنا ج باکستان کا نبا (STUNT) ہے کرآگئے ہیں۔ اس پر نائداِ خطی اُ نے اپنی مخصوص مسکرا سبط سے فراہا کہ

د پاکستان کوئی نئی چیزنہیں - بہ توصد ہیں سے موجود ہے ۔ شمال مغربی اور شمال مشرقی ہندسا نوں کا تھیتی ملک ہے جہاں آج بھی (۰۶) فیصدی سے ذبارہ ان کی آبادی ہے - ان علا توں ہیں ایسی آزاد اسلامی حکومت ہوئی جا ہیئے جس میں مسالان اپنے ندم ہب کہ اینے کلچرا ور اپنے قوانین کے مطابق ذندگی ہے۔ کرسکیں۔ "

بہ تقریبانہوں نے وسمبر اسلامی حکومت میں موجود مقے۔ (نود اندار العمل میں موجود مقے۔ (نود قائد العمل میں موجود مقے۔ (نود قائد العمل میں اللہ العمل موجود مقے۔ (نود قائد العمل میں اللہ اللہ میں موجود مقے۔ (نود قائد اللہ میں اللہ می

ط واضح دہے کہ تغریب میں ان اقتباسات کو دبطِ معنمون کے سٹے اسی تسلسل سے بیش کیا گیا تھا نہ کہ ان بیانات کی تاریخ ترتیب کی تفصیر مقصد بہتانا فقا کہ اس زمانے ہیں کا نگریسبیوں کے خیالات کیا تھے۔ اور قائرا عظم ان کو کیا جواب دینے تھے۔

قائراً بنظم نے سم لیگ کے نصب العین اور پاکستان کے مفہوم کواس شدّو مدسے بیش کیا اوراس احرار ق تکوار سے دہرایا بفاکہ کسی کواس کے نتیج بیز ذہر بؤرنقی کہ کا نگوب سے دہرایا بفاکہ کسی کواس کے نتیج بیز ذہر بؤرنقی کہ کا نگوب اسلم لیگ کے ساتھ مل کرخلوط حکومتیں قائم کرہے۔ اس پرمسطر سند پھورتی نے کہا تھا کہ "کا نگریس اس مسلم لیگ کے ساتھ مل کرخلوط حکومت کس طرح بنا سکتی ہے جس کا نصب العین اسدادی مکومت کا احیاء ہو۔"
مکومت کا احیاء ہو۔"
(مہند وسستان ٹائمز۔ بہراا)

ریم و مردم میں ایم 19 میں الدھیانہ میں اکھنڈ ہندوستان کا نفرنس منعقد ہوئی جس کے مدرم طرمنشی فرانی حکومت کے مدرم طرمنشی میں کہا:۔

خطبہ کے آخر میں مسطر منسنی نے مسلمان قومتیت پرسنوں کو مخاطب کرسے کہا کہ میں ان سے پوجے ناچا ہتا ہول کہ آہو نے مسلم خوام مک مہنئ کو انہیں اس نظر ہے افتراق (باکستان) کے خطرات سے آگاہ کیوں نہیں کیا ، جلب میں جمیعتہ العلماء کے ایک دکن تشریف فرا مخفے ۔ انہول نے اُمھر کر کہا کہ ہم نظر تیجہ پاکستان کی مخالفت کریں گے کیونکہ پر نظر تیرا سسلام کے خلاف ہے ۔ (بحوالہ جندوستان ٹما ٹمز)

باکت ان کے مخالفت اسلام کو الدوسے کہ سلان ایک آزاد جو کے میں اسلامی کو مت کو الدوسے کہ سلان ایک آزاد خرطہ میں اسلامی کو مت کو الدوسے کہ سلان ایک آزاد خرطہ میں اسلامی کو مت کو تائم کرنا چاہتے ہیں جہال زندگی قرآن کریم کے اصولوں کے سابنچے میں طوحل سکے ۔ نیکن اس نظر تبری مخالفت ہوتی متنی اور سخت مخالفت ہوتی تھی ۔ بیم خالفت کرنے والے کون تھے ؟ جمبیعت العلی ، جند جس کے سرخت مولانا الجد سعید ویز ہم منا ملک کرام ہے ۔ بہار میں اس

و ایک حداگانه نومیّن کانخیل مهی اس خیال سے بیدا مبوزا ہے کہ مہادا مذہب دوسر سے منامہب پر فوقنیّن رکھتا ہے ۔ ا دہری جن - وسل ۲۵ م

قائدُ العَلَمُ الله من الله الكان قومسَّيت كانفتوروس كراس حقيقت كا اعلان كباكداس ميں نشك كبابيت كراسلام كا مفابلہ كوئى دوسرا ندسب نہيں كرسكتا يسكن أدھرسے مولان ابوالكائم آلزا دنے فرہ بابكر پرغلط ہے۔

مولانا ازاوکی نفسیر ندیج انسان کے سائنے ندمیب کی عالمگیرسیا تی کی ایس بیش کیا ہے کہ تمام ندا سبب سیخے ہیں ' لیکن پروانِ نذا مبب سیّائی سے منحرت ہوگئے ہیں۔ اگروہ اپنی فراموش کردہ سیّائیو کواز سرند افتیاد کریس تومیرامفعد بورا ہوگیا۔

#### (ترجان القرآن محلدا ول - تفسيرسورهُ فاتحہ /

اس طرح انہوں نے " مہا آنا گا ڈھی " کے اس فلسفری" قرآن " سندہم پہنچادی کہ قرآن اور گیتا کا خدا ایک ہے۔ اس لئے اسلام کو ہندہ تھ اپر کئی فرقتیت مال نہیں ۔ یہ انہی مہا قاجی کا فلسفہ تھا جن سے جسسم کا نُٹوال دُوال " ہندو تھا۔ سیک جناب آزا آ وسلنے جن سے متعلق ا بہنے وا م گڑھ کے کا نگریس کے خطب صدارت میں فرایا تھا کہ محقوقت کی سادی بھیلی مہدن اندھ باربول میں انسانی فطرت کا ابک دوش بہو ہے جو مہا آنا کا ندھی کی دوجے عظیم کو کہمی تھکنے بنیں دنیا "

النُرُادِه شَخْص جوابینے آپ کو فخرسے بت پرست کہا ہے اسے دوحِ عظیم کا حامل بتابا جا ناہے ! بہرھال بہ مخا ہدندہ کے باس جناح سکے مطالب اسسلامی حکومت کا توط- انہوں نے مولان آزآدکی اس تفسسیرکا ہندی ذبا ن پیس توجمہ کھا کراس کی علم اشاعت کی- دومری طرف" واردھاکی تعلیمی اسکیم "کے وربعے رہے مجبر ماہسمتی سے ایک مسلان ----- طواکٹر ذاکر جسبین خال صاحب کی طرف منسوب کرکے شائع کبا گیا بھا ) اس فظریّے کو کچول کے نصاب میں وا خال کرانے کی کوئنٹ کی گئی۔

00

برکچ ہرا دران عزیز ! بزمہب کے علم داروں کی طرف سے حبّوں اور قبق 'عاموں اور دستا دوں سے متبد کے مرکز ہوا داروں کے متبسکت مرصّع موکر کیا جارہ تفا اور دوسری طرف ایک مہیٹ اور سوط ہوش "مسط" نفا ۔۔۔ جبس کے متبسکت جاعبتِ اسرادی کے امبر سیدا اوالاعلی مودودی صاحب بطرے طنز اور کھیٹر سطے کہتے دہتے کھے کہ ان کی دینہت مغرب نعلیم و تربیّت کے کہاں کی دینہت

ه ان کے نیبالات نظریّایت اورطرنرِسباست اور دنگپ قبا دن میں نور دبین لگاکرہی اسلامیّبدند ک کوک چھینیط نہیں دکھی جاسکتی۔"

(سباسی کمش مطبوعه نرجان القرآن ط جلد ۱۱ ، مالت معدومه)

وہ مبرِ فِافلہ ، کاروانِ ملّن کو برابر فرآن کی طرف دعوت دیئے حبلاجا آنا تھا۔۔ اس نے ۱۹۲۵ میں اپنے عید سے پنیام میں قوم سے کہاکہ

دعوت الى القرآن

"اس مفیقت سے ہرمسان با خریم کہ قرآن کے اجہا مرف ذہبی اور اخلاقی صدود کک میدو دہبیں گبتی سفے ایک کی خوال کا فیات کے طور رہا اللہ علی میدو دہبیں گبتی سفے ایک کی کھور ہے انا ہے جب کہ کھوا ہے کہ کھوا ایک کے ایک میں اور فوجداری تواہی کا انا ہے جب کا تعلق صرف الہا ہے انسانی کے تمام احمال د احوال کو محیط ہیں اور وہ قوانین منشائے خدا وندی کے مظہر ہیں۔

اس تقیقت سے سوائے بہلا کے برشخص واقف ہے کہ قرآن مسانوں کا منابطر حیات ہے۔
برمنابط و حیات ، ندمب کا معاشرت کو اپنے اندر
برمنابط و حیات ، ندمب کا معاشرت کو اپنے اندر
سف ہے۔ ندہبی دسوم ہوں یا دوزرش کی ذندگی کے عام معاملات ، دوج کی تجاس کا سوال مو با برن
کی صفائی کا یا اجتماعی واجیات کا سوال ہو یا انفرادی حقوق کا 'اخلا قبات کا معاملہ ہویا جوائم کا '
اس دنیا میں مجرموں کی سزا کا سوال ہویا آخرت کی عقوبت کا یُان تمام معاملات کے لئے اس منابط
میں نوانیں موجود ہیں اسی لئے بنی اکرم کے فرایا مقا کہ ہرمسلان کو فرآن کا نسخ اپنی پاس دکھنا جا ہیئے۔
اود اس طرح اپنا ذہبی پیشوا آب بن حانا جا ہیئے۔

اس پرلینبناً بنرخض کو تعجب سوگا کرجس شخص کے خبالات بیں " نور دبین " لگا کربھی اسلامیّت کی کوئی میجیند یکی و دی ویجھی جاسکتی تھی ہے اس نے دبین کے اس غوامفن کوکہاں سے عامل کر لیا۔ سٹرخِدا کہ زا ہر و حا بر بکسسس مگفیت در جیرتم کہ با دہ کشاں از کیا شنید! اس کا جواب ا قبال آگے ان الفاظ کے سواکیا دیا جاسکتا ہے کہ

پڑد لنے اس کو عطاکی نظسہ حکیمانہ! سکھا تی عِشق سنے اس کوحدسیتِ دندانہ

اس نے اپنی خدا دا دلھبیرت سے، خالی الدّین ہوکر، خدا کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور اس کتاب غِظیم نے اپنے یہ حفائن اس بروا شسگافٹ کر دیئے تھے۔

برا درا ن عربیز ؛ وقت تیزی سے دوٹر دہ ہے اور بر داستان انجی طویل ہے لیکن میں اسے ایک اقتباس برختم کر دنیا چاہتا ہوں ۔ اگست سلم الدی میں قائم عظم صیر آباد (دکن) تشریف لے گئے۔ وہ ل چند نوجوا نول لئے آپ انہیں سے انٹر د پولیا اور کچھ سوالات پوچھے۔ برسوال وجواب اور بنیط پرلیس کی دسا طن سے بامبر آئے۔ آپ انہیں سننے اور مجر خور کیجئے کرجس اختصاد اور جامعیت سے اسلامی حکومت کے خصائص اور لوازم کو اس میرو فرزانہ " سننے اور مجر خور کیجئے کرجس اختصاد اور جامعیت سے اسلامی حکومت کے خصائص اور دورت باتی دہ جاتی ہے ؟۔ اسلامی حکومت کے خصائی دہ جاتی ہے اور سے سنئے :۔ اسلامی حکومت کے خصائی ساتھ کے خصائی سے اسلامی حکومت کے خصائی ساتھ کے خصائی سے اسلامی حکومت کی حدودت باتی دہ جاتی ہے ؟۔ اسلامی حکومت کے خصائی سے اسلامی حکومت کے خصائی میں اسلامی حکومت کے خصائی سے اسلامی حکومت کے خصائی ساتھ کور سے سنئے :۔

سوال معمسادر مزہبی صحومت کے اوازم کیا ہیں ؟

طرنن کارند حرف مسلانوں کے بہترین ہیں جلکہ اسسلامی حکومت میں فیرسلموں کے لئے حسن سلوک اور آئمینی حقوق کا بحرحصیّہ ہے اس سے بہترتے میں رنامکن ہے۔

معوال-اس سلسلمیں اشتراکی حکومت کے تعلق آب کی کیارائے ہے؟

جواب - اشتراکیت ابسویت یا اسی نسب کے دیگر سیاسی اور معاشی مسالک اور اصل اسلامی اور اصل اسلامی اور اصل اسلامی اور اصل اور اسلامی نظام کے اجزاء کا صادر بنا سب و تولان نہیں یا باجاتا ۔ اسلامی نظام کے اجزاء کا صادبط اور تناسب و تولان نہیں یا باجاتا ۔

سوال ترکی حکومت توسیکو استبیط سے کیا اسلامی حکومت اس سے مخلف سے ہ

اس سوال کا پرلاحت تر ایک میدا گاند عنوان سے متعلق ہے۔ نیکن دومرسے حقد ہیں جو کجھ تا اُراعظم نے کہا ہے وہ اس قابل ہے گراس کے کہا ہے وہ اس قابل ہے گراس کے کہا ہے۔ اس قابل ہے گراس کے کہا ہے۔ اس قابل ہے گراس کے کہا ہے۔ اس قابل ہے گراس کے کہ بہجواب ان تمام ہج ہیں گرد تباہے ہو اسلامی گئیں اور اسلامی محکومت کے متعلق آج کل عام طور بر ذہوں میں بائی جاتی ہیں۔ آب نے جواب میں فرابا :-

جواب نری حکومت پرمیرسے خیال بی سیکولراسٹیٹ کی سیاسی اصطلاح ابینے پورسے مفہوم بیں منطبی نہیں ہوتی - اب دیا اسلامی حکومت کے تھتورکا امتیاز توبہ بالکل واقع ہے - اسلامی حکومت کے تھتورکا یہ نیان توبہ بالکل واقع ہے - اسلامی حکومت کے تھتورکا یہ امتیاز بیش نفار دہنا چا ہیئے کہ اس بی اطاعت اور دفا کبشی کا مرجعے خدا کی ذاہت ہی جس کی تعییل کاعلی فرلیعہ قرآنِ مجید کے احکام اور اصول ہیں - اسلام بیں اصلاً ندکسی با دشاہ کی اطاعت ہے نہادارہ کی ۔ قرآنِ کریم کے احکام ہی سمیاست و معاشرت میں ہما دی نہادارہ کی ۔ قرآنِ کریم کے احکام ہی سمیاست و معاشرت میں ہما دی آزادی اور پابندی کے حدود منتوی کرتے ہیں - اسلامی حکومت دو سرسے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکورت دو سرسے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکورت دو سرے الفاظ میں عرودت ہے ۔ اردان عربیز ایاں الفاظ پر بھیر بوزر کیجئے کہ اور ادان عربیز ایاں الفاظ پر بھیر بوزر کیجئے کہ

دا) اسلامی حکومت میں اطاعت | وروفاکبشی کا مرجع خداکی دات ہے ہوس کی تعبیل کاهملی ذرایعیہ فرآنِ مجبد کے احکام اورا صول ہیں۔

(۲) اسلام میں اصلاً ندکسی با دشاہ کی اطاعت میص ندبار دبیان کی و ندکسی اور شخص کی با او ارہ کی ۔ (۳) قرآن کریم کے احکام ہی سسباست ومعاشرت میں ہماری آزادی اور بابندی کے حدو دمتعیّن کرستے

ري -

(۲) ابدلامی حکومت دوسرسے الفاظ بیں قرآنی اصول اوراسکام کی حکمرانی ہے۔ فرایئے !کیا اسلامی حکومت کے اصول ومسانی کے متعلّق اس سے زیادہ صاحت ، واضح اورجامع بات کچھے اور مجمی ر

کہی جا سکتی ہے ہ

بیکنی برا دران عربز! وہ اسلا کمس آئیڈ باہری جے تائیا عظم محمدی جن کر ان محتق کرتے تھے اور وہ تھے حالاً جن بیں انہوں نے اس آئیڈ بالوی کو پیش کیا تھا۔ مجھے امتیر ہے کہ میری ان محتفر سی معرو حنات سے پر حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگ کہ ہما ری حبگ با تھا۔ میں مفہوم کیا تھا ؛ وہ کون ساخطرہ تھا جس سے ملت کو بچائے کے لئے قوم کا پیمشفق وغم خوار ، دو بارہ میران سیاست میں آبا تھا۔ مہندوگوں کے مشتوم عرائم کہا تھے اور ان کے ہمنوامسان افراد اور جاعتیں اسلام اور مسلانوں کے ساتھ کیا گرنا جا ہتی تھیں ۔ اس کے ساتھ رہمی واضح موگیا ہوگا کہ باکستان کی سرز میں حاسل کرنے سے حقیقی مقصود کیا تھا ؟

ا بہ ہماری انتہائی برسستی تھی کہ اس خطّہ زین کے عال مونے کے ساتھ ہی برکاروان اس کے بید سالارسم میں باتی نہ را- اور اس کے بعد

مَخَلَفَ مِنُ لَمِنُ لِمِنْ مِعُخَلُفُ أَصَاعُوا الصَّلُولَةَ وَالتَّبَعُوا الشَّهَ وَالْبَتِ فَسَوْفَ بَلُقَوْنَ غَيِّا الْسِلَوَةِ وَالصَّلُولَةِ وَالتَّبَعُوا الشَّهَ وَالْبَتِ

اس کے بعد ایک طرف ایسے نافلفت ہیدا ہو گئے جنہوں نے زندگی کے بلندمقاصد کو فراموش کر وہا 'اعلیٰ اقدا کو صائع کر وہا 'ابنی مفاویہ سنیوں کے بیچھے پڑگئے ۔ اس کا نیتجہ بہ ہوا کہ فدا کے اُل فانونی مکا فات کے مطابق ' تناہیاں ان کے سامنے آ کھڑی ہوگئیں ۔ ووسری طرف وہی عناھر جو آخری وفت کی پاکسان کی مخالفت میں ایٹری چرٹی کا نور دلگارہے کئے ، نہا بہت فوٹ اُل سے پاکستنان آگئے اور بڑے بڑے مقدّ میں اور معصوم نقابوں ہیں اس آنش انتقام کے فروکرنے ہیں مصروف ہوگئے جو فائم عظم کے دافل میں بہنچا و باجس سے ہر کئے دلول میں مجھڑک میں اس معت میں کہ بہنچا و باجس سے ہر سنتھ بانے دلول میں مجھڑک میں اس معت میں کہ بہنچا و باجس سے ہر سنتھ بانے دلول میں مجھڑک میں اس معت میں کہ بہنچا و باجس سے ہر سنتھ بانے رہے۔

لیکن اس سے برا درا ن عربیز! ابوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں - علاّمہ افہا کی گئے گئی طری حضیقت کی طرف اشارہ کیا بخفا جب انہوں نے کہا مخفا کہ اس میں سٹ بہ نہیں کہ دنیا کی ہرجیزیننی اور مکر ٹی سے بھوٹی اور

بنتی سیے۔

آنی وسن نی تمام معجزہ ہاستے ہنر کاربہاں بے نبات کاربہاں ہے نبات میں دیکھیں ہے نبات میں دیکھیں ہے نبات میں دیکھی جے مگراس نقشت میں دیکھیں ثبات دوام جس کہ کیا ہو کہیں مرو فعدا سے نمام!

میمی وہ مروندا ہے جس کا منابنے سے لئے ہم آج بیاں جمع موشے ہیں ' وہ با دکہ جس سے ایک طرف ہر مما ' ر نظر کی کیر جنبت سیے کہ

موجہ دیگل سے چرا غاں ہے گزرگا ہِ خیال

اوردوسرى طرف سرقلب حسّاس كابرعالم كه

فرسنتے پونچھ لیتے ہیں مرسے دخسارسے آنسوا الہی آج کس کی با دمین سبنم فشال موں بیں

وَالسَّلامِ على من البِّع السهلاي -

(9<u>69</u>148)



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِمِ

# قاتر المحايان

(يوم) قائر عظم كى تقريب بهر دسمبر سال 19 مير بين تفست مير)

صدر مخترم وبرادران عربذ إسلام ورحمت!

کیا ان سسمی بات آپ کے لئے وجرا تبیت نہوگی کہ ایک شخص کسی شے کی تلاش میں برسول مک ارا اوا مجھ تا وہ ۔
اس کے حصول کے لئے اس نے دن داست ایک کرد بیئے۔ ونیا بھر کی مخالفت مول کی۔ وقت دولت، توا نائی مرف کی۔
الکی خود اخدا کر کے وہ کو میرمقصود م عقر آبا تو قرہ سوچنے مبیطے گیا کہ میں نے اس جیز کو ما نگا کیوں عقا ؛ میں نے اسے مصل کس مقدم نے بیں لا با جائے گا ؛

بینباً پرکہان آپ کے لئے وَجِرِانْعِیْب ہوگ ۔ لیکن اس سے کہیں ذیا وہ وجرانعجیب اور باعیش جرت پیمھنبفت ہوگ کہ بہ کہانی سے ۔ مگنتِ باکستا بنہ کی کہانی سے ۔ ہم نے ونبا کے ساھنے پاکسنا کہ بہ کہانی سے ۔ ہم نے ونبا کے ساھنے پاکسنا کہ بہ کہانی سے ۔ ہم نے و نبا کے ساھنے پاکسنا کہ بہ ہماری کا مطالبہ کی بحث مخالفت ہوئی . ہم نے ان مخالفتوں کا سرتوڑ مقا بلہ کہا۔ اس لئے کہ بہ ہماری ذندگی کا نفسیب العین ' ہماری تمان کا مرکز اور مہاری آوز وُل کا موری ا ۔ اس کے ساخھ ہماری موت اور زندگی کا نسوال وابہ نذی ا ۔ ہم نے اس کے حصول کے لئے وس برس تک مسلسل جبروجہد کی ۔ بالا خری ہمالی جا ہم ہم ارائے تھ مسال جبرہ کہا ہوئی ۔ بالا خری ہمالی جا ہم ہم الے ایس کے مسافلہ ہم ہمارائے تھ مسال جبرہ کہ کہ الا خری ہمارائے تھ مسال جبرہ کے ۔ بالا خری ہمالہ کا میں ہمارائے تھ مسال جبرہ کے ۔ بالا خری ہمارائے تھ مسال جبرہ کے ۔ بالا خری ہمارائے تھ مسال میں مسال جبرہ کے ۔ بالا خری ہمارائے تھ مسال میں مسال جبرہ کے ۔ بالا خری ہمال کے ایس کے حصول کے لئے وس برس تک مسلسل جبرہ جہد کی ۔ بالا خری ہمالہ کے ایس کے حصول کے لئے وس برس تک مسلسل جبرہ جہد کی ۔ بالا خری ہمالہ کا میں جبرہ کیا وہ برائے ہمالہ کے دیں برس تک مسلسل جبرہ جبرکی ۔ بالا خری ہمالہ کا میں ہمالہ کہ کے دس برس تک مسلسل جبرہ کے ۔ بالا خری ہمالہ کا میں میں کے دو اس کے ساختھ کے دس برس تک مسلسل جبرہ کے ۔ بالا خری ہمالہ کے دو اس کر ہمالہ کی کے دو اس کی کا موری کے دو اس کی کی کی کے دو اس کے دو اس

ط اس تقریر میں اور جواس سے بیلے آچکی ہے اور جواس سے دیر آنے والی ہے۔ بیض اقتباسات مشترک ملیں گے۔ ان میں سے بعض کو صفر مذرب کا مسلم ان میں است میں کا مسلم ان کی میں میں کے ان میں سے بعض کو مذرب کردیا گیا ہے۔ اور بیض باتی دیئے گئے ہیں میں کی معتمدان کا تسسیس کو تکھنے نہا تھے۔

حامل بوگيا- پايستنان وجود بين آگبا-

## بإكستان كيوك مانكا تقا ؟

لكين جب بروجود مين آگيا نوسم نے الكيب دوسرے سے بوجھنا بشروع كرد ماكم مع في باكستان ما تكاكيول عطا ؟ اس مطالب سے بهار المقصد كيا تھا ؟ باكستان

سے بالآخرمفہم کیاہے ؛ اسے کیا کیا جائے ؛ اسے کیسا بنایا جائے دیزہ ویزہ - پاکسنان کووبجود ہیں آئے بہٰ دہ برس ہو كي لكين مم ملّى اعتبارسے ابھى كاس منعبّن نہيں كرسكے كہم سے علىكس مقصد كے لئے كبا مفا بہم ارسے اس وہن انتشار ى حالت بيان كك ميني حكى سے كدا كيس طرف سے آواز آتى ہے كرمندوگوں كى تنگ نظرى نے ياكستان بنواديا . أكر وه مسلانوں کے ساتھ کشادہ دلی سے سپیش آنے ان کے ساتھ اچھاسلوک کرتے توانہیں سندوستان کی تقبیم کا خیال کس بھی نہ آنا ۔گویا مطالبۂ باکستان کی منبا دکسی مثبیت جذب برنہیں تھی۔ محض مبندؤوں کی ننگ نظری سے مجبور مہرکر سم علیمگی کا نبصلہ کیا ففاماس کے منی بر ہیں کہ اگر آج مجی مبندو بہ دعدہ کریے مجانت مجانت كى بوليال كروه ملانون كوسائف فبإمنانه سلوك كريا كأتوسم ابنى تبدأ كانه ملكت كو

حهوط كرميراس كيسائق جاملين كي - (باللحب)

دومری لمرف سے ا واز آتی ہے کرمیاصب! یہ توانگریزکی بہالی ہتی ۔ وہ بہا ہتا نفا کہ ہندوستان کوچھوڑ کرجا شے تو ا ہسی شکل میں کہ بندوا ورمسان ہمیٹ رآ ہیں ہیں المبیتے دہیں ۔اس سلے اس سنے پاکستان کا تصور مبداِ کیا ۔اورمسطر جنا ہے کو الكے برصابا ۔ كوما مطرحنا في انكريز كے اس مفصد كو بروئے كار لا لنے كے لئے اكد كار عقے - برا من خص كى نسبت كہا جاتا ہے جس کے متعلّق اس کے بزرین دشمنون کک کواعزاف تھاکہ \_\_\_\_ وہ کسی قیمت بد، کسی کے المق مکب منهين سكتا فقاة

وَمِن يَرِصِينَ مِن اتنى باتير - كولُ كجه كَهَا مِي ، كولُ كجه - آيئة اس تفور سے وقت كوغنيمت جانيں اور يم خوم قائدًاعظم اسے پوجھیں کہ آب نے پاکستان کامطالبر کیول کہا تھا ؟ آب الگ ملکت کیوں جا سے تھے ؟ اس ملکت كانفتوراً بي كي ذين بيركيا مقا ۽ اسب آب نے كس مفصد كے لئے حال كيا بقا ۽ اسب آپ كيا ديجھنا جا سنتے عفي، كيا بنانا جائيت عظيه؛ ان سوالات كے جواب ميں جو كھيے قائرا عظم كہيں ، اس سے بڑى شہاوت اس باب ىيى كەنگى ا در مېدىنىيى <sup>سىك</sup>تى -

۸ را دچ سی ۱۹ ایر کا دُکریے۔ قائراعظم نے مسلم نوپنورسٹی علی گھے میں ایک اسم نقریرک جس کا چرچا بڑی

درتک را اس میں سوال زیرنظرین تفاکہ باکستان کے تفہورسے باکستان کے تفہورسے باکستان کے تفہورسے باکستان کے تفہورسے باکستان کی تھا ہے باس کی وجر جواند کیا ہے باس کی وجر بھا اس کے دینے وہ سوالات جن کا جواب دینے کے دیئے قائراعظم اُ مطے تقے ۔

قائرا عنظم کا انداز برنفاکہ وہ بات بڑی مختفر کرتے تھے لیکن وہ ہوتی تھی بڑی جامع ، صباف ، سیدھی ، دولوک اس بین نہ کوئی بیجی ونتم ہوتا تھا نہ ابہام با انجھاؤ۔ انہوں نے ندکورہ بالاسوالات کا جواب ایک فقرہ بین د ہے دبا۔ اور وہ فقرہ ایسا سے کہ جوں جوں اس برعور کیجئے نگہ بھیرت وجد بین آجاتی ہے۔ اس سے نہ عرف مطالئے باکستا کی بنیاد اور وج بہزائہ ہی سامنے آجاتی ہے میکر نو واسسال م کا ایک بنیا دی اصول بھی اس طرے اجا گرمیر تا ہے کہ اس سے بہت سے سباسی عقدسے مل بوجاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ

" باكستان اس دن وجود بين آگبا عفاجب مندوستان بين بهلاعيرسد، مسلان مهوا عفا - بيراس زمانے ك بات بيراس زمانے ك بات بيراس درانے ك بات بيراس درانے ك بات بيران مسلانوں كى حكومت بھى قائم . فيريس موركى تقى "

فطرید قومیت کردیا گیا ہے تھا ہی سیدھے سادے اور فینقرسے جلے بین کنٹی فری حقیقت کو لیفظ فی اس کے حرف ندہ بی عقیدہ بین تبدیلی آتی ہے۔ اس کی سباسی فندگی براس کا کوئی الزنہیں فرتا ۔ وہ جس طرح پہلے بہندو سنانی قوم کا فرد دہے گا۔ یا مثلاً الگلستان بین میمود تبت کے بیرو بھی فرد فااسی طرح اس تبدیلی فرمب کے بعد بعد بعد بعد اس کا کوئی الزنہیں فرتا تا بیا میں میمود تبت کے بیرو بھی بستے بیں اور عیسائی بھی ۔ اگر کوئی میمودی ابنا فرمب جھوڈر کرعیسائی برجانا ہے تو اس سے اس کی قومیت سے اس کی قومیت سے اس کی قومیت سے اس کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں جہاں کوئی تشخص اسلام لاتا ہے وہ ایک جدا گانہ قوم دامیت مسلم کا فرد بی جا اس سے جو لوگ دیں بی مشترک فرمیانا کی میں تومیت کھی بدل جاتی ہے۔ بالفاظ دیکڑ اسلام میں ، قومیت کی مدار ، نسل ، ذبک ، ذبا ان یا وطن کا اشتراک نہیں ، اس کا مدار دبن کا اشتراک ہے۔ جولوگ دیں بی مشترک لامسان کی میں وہ دین کا دار ، نسل ، ذبک ، ذبا ان یا وطن کا اشتراک نہیں اس کے برعک بی فاذان سے بھی تعلق میں اس کے برعک باگروہ دین جاتی ہیں مشترک نہیں (دونوں سال اور ایک بی نسل کیا ، بلکہ ایک ہی خاندان سے بھی تعلق میں وہ دورا کیک اس کا دارد ہیں۔ نازس کے برعک باگروہ دین بی مشترک نہیں (دونوں سال نہیں ) توہ دورا کیا ، بلکہ ایک بی خاندان سے بھی تعلق کیوں نہیں اگروہ دین بی مشترک نہیں (دونوں سال نہیں ) توہ دورا گیا ، بلکہ ایک بی خاندان سے بھی تعلق کیوں ، اگروہ دین بیں مشترک نہیں (دونوں سال نہیں ) توہ دورانگ انگ قوموں کے افراد ہیں۔ فارس کا آتس کا

سلان ، روم کاصه برن کے اختار ان اور عرکے عمر ن نسل ، ناکس ، ذبان ، وطن کے اختلاف کے با وجود محض دبن کے اشتراک کی منبیاد بہرا بیب قوم کے افراد تھے۔ نسکی محکر رسول اللّٰد اور صفعت وکر کا تقییقی چا ابولہب ۔ دوالگ الگ قومیّتین رکھتے تھے ۔۔۔ میہی وہ اسلام کا اصل الاصول تھا جسے علامہ افسال نے بہت بہلے ان العن اطبیں بیاں کیا تفاکر ۔۔۔

اپنی بیّنت پرقباس اقوام مغرب ندکر خاص میے ترکیب میں قوم رسول اسمی ان کی جمعیت کا میے ملک نسب برانخصا قومت مِن مِن کی میٹ میں میں ان کی جمعیت تیری

وامن دیں با مضسے جھٹ انوج عیت کہاں اورج عیت ہوئی رخصن نویکٹ بھی گئی!

اوراسی خنیفت کو قائر اظمیم گنے اس حجو نئے سے ففرسے ہیں بیان کردیا تھاکہ پاکستان اس دن وجرد میں آگیا تفاجب سندوستان میں ہیلا غیرسیم ،مسلال ہوا تھا۔

وہ فیرسلم چیپ مسلان ہوا نومپلی قوم کا فرنہ پر رہا ہے وہ ایک جراگا نہ قوم کا فرد ہوگابا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجرد میں آگئی۔اور جب ایک نئی نوم وجد د ہیں آگئ تواس کے لئے ایک الگ مسکست کی حرورت بھی ستم ہوگئی۔ اس طرح پاکستان کی پہلی اینٹ اس ول دکھی گئے جب میہاں پہلا غیرسلم مسلمان مجوا عقا۔

آپ نے فور فرابا کہ باکستان کے مطالبہ کا جذبہ کھے کہ کہا تھا ہمساکا نوں کے لئے ایک جدا گانہ مملکت کی وخہ جراز کیا تھی ہفتہ مہ ہندی حزورت کیوں میں بیٹر آئی تھی ہ .....اس کی وجہ نہ بہندو کی ننگ نظری بندانگریز کی چال - بہ اسلا) کا بنیادی مطالبہ تھا - بیس الوں کے دین کا نقاضا تھا بی لیک دنیا کے لئے بہنظر ہم بالکل نیا اور فور متبت کا بینصور کو جہ راستوں سے ہٹا ہوا تھا (اگر جہ اسسال سے جودہ سوسال پہلے بہبٹر کیا تھا — چودہ سوسال پہلے میں کہ وہ بیس کی دی انسانوں کے ایک تھی گاس کیوں ؟ یہ تواس دن بہبٹر کروا گیا بھا جب ست بہلے بنی کی وساطت سے خدا کی دھی انسانوں کہ آئی تھی گاس کیوں ؟ یہ تواس دن بہبٹر کروا گیا بھا جب ست بہلے بنی کی وساطت سے خدا کی دھی انسانوں کہ آئی تھی گاس کے ایک اس کی وضاحت کی جائے ۔ جبنا کہہ کے ایک انسانوں کے ایک میں انہوں نے ۲ را را رہے سم اسکو ویک میں اسکو ویک فیٹر لیش فیٹر لیش فیٹر لیش فیٹر لیش میں میں میں میں میں میں میں میں میں کرنے مہدئے فرایا :۔

مسلمان الك قعم بين المين بنين مجناكه كوئى دبائندار آدى اس حقيقت سے انكاركرسكذا ہے كمسلان

بالصنولين، مندور سيايب الكسسنغة لنوم بين "

برق اسی صورت بی سمجیسی آمکنا تفاجب " فرب اور دین " کافرق سمجیسی آمجاً است رحیت عامور برید می است که است و بین آمکنا تفاجب " فدا اور نبد سے کے درمیان ایک مرائیویٹ نعن کانام ہے جیے نسان کی فقد نی ، میاسی ، معا مئی زندگ سے مجھو اسط نہیں ۔ اس برائیویٹ تغلق کو ایک عبسائی اپنے گرجے بین ایک پارسی اپنے آلف کر دو بین ایک مهدرین داور این لوگوں کے خیال کے مطابق ) ایک مهان اپنی صوریب پارسی اپنے آلف کر دو بین کارسی کو نے بین با بہاڑ کے کسی فار میں ، اپنے اپنے طور پر قائم کرسکتا ہے۔

سبکہ دوں کہئے کہ میر خص اپنے اپنے گرکے کسی کو نے بین با بہاڑ کے کسی فار میں ، اپنے اپنے طور پر قائم کرسکتا ہے۔

جب وہ ایسا کر دنیا سے تو ندم ہد کا دائرہ صحة بہ جوانا ہے ۔ اس کے بعد بہ لوگ اپنی علی ذندگی میں اپنے اپنے ماں کست بحد درمیان پرائیر بی کرتے ہیں ۔ یہ ہے مذہب کا تعتور ہو اس کے برعکس وی کا تعتور ہے ہو اور دی کا اور دین کا فرق است کے درمیان پرائیر بی بی تعلق کا کی بندی ۔ یہ زندگی کا ایک صناعہ کا دائرہ میں این است کے درمیان پرائیر بی کا فرق است کی برف اشاری کے مذہب اور وین کا فرق است کی برف اشاری کی مذہب اور وین کا فرق کے نام بی بیا تھر بی کرتے ہوئے درمیان پرائیر کرتے ہوئے درمیان کی میں میں کی بی کو بی کا فرق کی کرتے ہوئے نائر اعظم کے درمیان پرائیر کرتے ہوئے درمیان کی میں کا فرق کی کرتے ہوئے درمیان کی کرتے ہوئے درمیان کی کرتے ہوئے درمیان کی کرتے ہوئے درمیان کی کرف اشاری کرتے ہوئے درمیان کرائیر کرتے ہوئے درمیان کرائیں کو کرتے ہوئے درمیان کرائیکہ کرتے ہوئے درمیان کرائیں کی کرتے ہوئے درمیان کرائی کا فرق کی کرتے ہوئے درمیان کر

" ہم دونوں قوموں ہیں حرف" مذہب " کا فرق نہیں ، ہما ما کلچرا کیک دوسرسے سے الگ ہے - ہمارا دہن تمہیں الک سے - ہماس صابطر کے ایک صنابطر د حیات دیتا ہے جوزندگی کے ہرشعیہ میں ہمادی دا ہ نمائی کرنا ہے - ہم اس صابطر کے مطابق زندگی بسر کرنا جا ہنے ہیں ؟"

اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی بنیاد اس دعویٰ پرفتی کہ اس مل ندسب نہیں ملکر دین جے جسے آج کی مطلاح میں ترقی نظام کہنا چاہیئے ۔ ہد دین ایک الگ آزا دمملک شین ہی مروشے کا د آسک جے جہاں اس کے احکام اور اصول وانون کی شکل میں نا فذکئے جاسکیں۔

رحہاتما) گاندھی کی دُور رس نگاہ نے اس " خطوہ " کو بھانپ لبا اور شمجھ لیا کہ جب نک مسلا نوں کے ول سے ندمہ اور دبن کے اس تعتقد کو نکال نددیا جائےے اور انہبی بہا ور انہبی بہا وہ اس قصور کی مخالفت نہر ہے اور انہبی بہا ہے کہ اس لام بھی باقی نزامہ ہے کہ کی مزم ایک مذہب ہے اس کے دفت تک باکستان کے مفد مدکو عبنیا نہیں جا سکتا ۔ اس کے لئے انہوں لئے سب سے بہنہ طریق کا دیے سوجا کہ ، مہندور سانی بی وی دوس نے بہن یہ بات داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہب شہدی وہی ۔ کہ بی بہا ہے کہ اس کے بی کی دوسرے ندمہ بہ بی بیات داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہب سے بہنے ہیں ۔ اس لام نمہندورہ می میں بہا ۔ اس لام نمہندورہ می میں بہا نے داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہب سے بہا ہوں ۔ اس لام نمہندورہ می میں بیا دوسرے ندمہ بی بی بیات داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہب سے بہا ہوں ۔ اس لام نمہندورہ می میں بیا دوسرے ندمہ بی بی میں بیا بیات داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہب سے بہا ہوں ۔ اس لام نمہندورہ میں بیات داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہا ہوں ۔ اس کے دوسرے ندمہ بی بیات داخل کر دی جائے کہ سب مذا مہد سب سے بہا ہوں ۔ اس کا می میں بیا دوسرے ندمہ بیات داخل کر دی جائے کہ سب میں بیات داخل کر دی جائے کہ سب می میں بیات داخل کر دی جائے کہ سب کے بی تو بیات داخل کر دی جائے کہ سب کا میں بیات داخل کر دی جائے کہ سب کا میات کی سب کے بی تو بیات داخل کی دی جائے کہ بیات داخل کر دی جائے کہ سب کا میات کی تعلیم میں بیات داخل کی دی جائے کہ بیات داخل کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا دی سب کا کہ کہ کی تعلیم کی تعلیم

عیسائیت دینو سب بیساں بیں - اس کے لئے انہوں نے اپنی مشہود تعلیمی اسکیم (ودیا مندر با واردھاکی آئیم) جادی کی اور اسے عملاً مدرسوں بیں نافذ کرنا جا ہا۔

مندویہ کچھ کرد ما مقا ۔۔۔۔ اس سے یہ کچھ کرناہی تھا۔۔ باکستان کے مطالب سے اس کا وہ خواب ، پردشان مواجا وہ خواج ارائفاجس کی ڈوسے وہ مندوستان کی سلم آبادی براپنی حکومت مسلط کرنا چاہتا مقالین آسمان کی آنکھ اس بجرت انگیز قباشا کو جرت سے دیکھ وہی کہ اس کی اس مخالفت میں خود مسلما نوں کے اکا بریں۔۔ بالحقوق دین کے علم رواد حفرات ۔۔۔ ان سے جی آگے آگے تھے ۔ جنا کچہ ترب اور دین کے اس فرق کو بٹمانے اور اسلام کو باقی مذاہب جیسا ایک مذم بب ٹابت کرنے کے لئے مولانا الوالکلام آذآد (مرحم) نے ابنی تف برانقران (ترجان القرآن) مکھی جس کی حلدا قبل (نفسبر سورے فائح) میں بارباد اس دی ہے کے دور ایا گیا کہ

" عامگیرستجائیاں تمام خلیب میں پیساں طور مربال کھاتی ہیں۔ اسلام کاکہنا ہے کہ اگر مذہب سے بیرو ابنے ابنے نرمیب پرکا دہندموجائیں تومیوا منشا پورا مدحانا ہے۔"

کانگریس نے ان کی اس تفسیبرکا ترجیم مختلف میں ، لاکھوں کی تعدا دمیں شائع کرا ہا۔

اُدھ رہے کچھ ہدد ہم بھا ا در اِدھ رَفائراِعظم اپنی اس پکادکو ہا ہوئی ہم ائے جا دہے تھے کہ اسے دلم ایک مذہب نہیں ، دین ہے ۔ چنانچہ جب مادچ سن 19 ہے جس مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس (لا ہور) ہیں پاکستان کا ریز دلبین پیش ہوا تو انہوں لنے اپنی صدارتی تفرمیر میں فراہا :۔

میرسے بئے یہ اندازہ لگانا بہدست مشکل ہے کہ آئز ہا در بھائی، اسسال اور جندو مسن کی صفیقت اور ا بہیت کو سمجھنے سے گریز کیوں کر دہیں ہیں۔ بہ صفیقت ہے کہ بید دونوں مذہب نہیں بلکہ ایجب دوسرسے سے مخلفت معامشرتی نظام ہیں اور اس بنا پرمتی وہ قومیتن ایک ایسا خواب ہے جو کہی دوسرسے سے مخلفت معامشرتی نظام ہیں اور اس بنا پرمتی وہ قومیتن ایک ایسا خواب ہے جو کہی مشرمندہ تعبین ہوسکتا۔ با در کھیئے مندو اور مسلان بذہب کے برمعا ملے ہیں دوجو اگانہ فلسفے دکھتے ہیں۔ دونوں کی معاشرت ایک دوسرسے سے مخلف ہے۔ یہ دواناگ الگ تہذیبوں سے تعلق دکھتے ہیں جی کی بنیا دیں متفاد تھتورات بر ہیں۔

ملمولانا آزآ و در حوم ) کی اس تفسیر کی تردیر میں ، مَیں سنے اسی نہ ماتے ہیں ایک مجر نوبیمقا لرمکھا تھا جسے ملک ہیں بڑی مفیولٹیت حاصل ہوئی ۔ بیرمقا لداب میرسے مجدوع ٹرمفا ہین وفردوس گم گشتند ، میں شامل مبود کیا ہے۔

دوابسی قدموں کو ایک نظام سلطنت میں کی جا کہ دینا ماہمی منا قشت کو شیصائے گا اور بالا خراس نظی کو باش پاش پاش کو باش پاش کرد سے گا جواس ملک کی حکومت سمجے لئے وضع کیا گیا ہے۔ سان کے سات مالا ورک میں کرنٹ باش اس کا گا ہے۔ سات میں نٹر ماک عمل وہ کو الاس کا ساتھ

ان تعرکانٹ کے ساتھ مطالبۂ ہاکستان کا دیزو کیوشن ہاس کیا گیاجس سے مسلمانوں کی تحیرا گانہ محلکست کے مطالبہ کوسیا مندرجال مبوگئی۔

اس کے بعد بیسوال سامنے آیا کہ جب بیخطر زیری حاسل ہو اس العمی مملکت کے قیام کے لئے گانواس میں مملکت کس اندازی ہوگی۔ آپ کوبا دہوگاکہ باکستان کا تفتور، علاّسا قیآ آئے نے اپنے اللہ آباد (مسلم لیگ) کے خطبہ بیٹ ہیں بیش کیا تقااس میں انہوں نے فرابا تھا کہ سملم ملکت کا میرا برمطا لبر، مہندوستان اور اسلام دونوں کے لئے منفذت بخش ہوگا۔ مہندوستان کواس سے اس خفیقی امن اور سلامتی کی ضمانت مل جائے گی جوقوقوں کے توازن کا فسطری نینچہ ہوگا اور اسلام کواس سے ابساموقع میں شرآ جائے گا جس سے براس خطبہ کو مٹنا سکے جوعرب (موکست کے اسس ب زردستی مگا رکھا ہے اور براس فابل ہوسکے گا کہ یہ اپنے توانیں ، تعلیم اور ثبقافت کو بھرسے زندگی اور حرکت عطا کرسکے اور انہ بی عصر حاصل کی دوج کے قریب ترآنے کے تابل بنا سکے "

المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المراب والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمراب والمرام والمراب والمرام والمراب والمرام والمراب والمرام والمراب والمرام والمراب والمرا

علامها قبال کے میں وہ بلندلصورات مقے جن کی بنا برقا مُرعظم نے رورسمبرسم ولدم کواوم اقبال کی تقریب

انهیں ان گراں فدرانفاظ میں با دفرایا مھا :۔

علامه انبال اگریچه ایک عظیم شاعراو زیلسفی تضے لیکن وہ علی سیاست دان بھی کم پائے کے نہ تھے ۔ وہ اسلامی اصولوں برا یمان کا مل اور لیفنی محکم کی بنیا د بر ، ان چندا فراد بین سے تھے جنہوں نے سبسے بہتے یہ تقصور بہتن کیا کہ مہدوستان کے شمالی مغربی اور کا مشالی مندری ملاقوں کو مہدوستان سے الگ کرے ایک اسلامی مملکت مشکل کی جا سکتی ہے۔

بعنی باکسینان سے مفھود وہ خطّر دنیں نفاجس میں اسلامی ملکست قائم کی جائے چنانچہ انہوں نے (ماری سب مہم میں بنجاب سلم سلمور نظس فیڈرلین کے سالانہ کا نفرنس پی تفریکرتے ہوئے فراہا بر ایک تفیدہ کی حیثیت دکھتا ہے ہمسلانوں نے اچھی طرح میں بنجار ہے ۔ ان کی حفاظت ' نجات اور تفدیر کا دازاسی میں مضم ہے ۔ اس سے یہ آواز اقعام میں گریخے گی کہ دنیا میں ایک ایسی مسلم ملکت بھی ہے جواسلام کی عظمت گرزشتہ کو از سرنو دندہ کہ ہے گرزشتہ کو از سرنو دندہ کہ ہے گرزشتہ کو از سرخ

اس سے ظاہرہے کہ قائد عظم کے ذہن ہیں یہ نفتور موجود مقا کہ باکسندان ،مسلانوں کی دوسری مملکتوں جہیں مملکت نہیں ہوگ ۔ یہ وہ مملکت ہوگ جواسسام کی عظمت گزشنہ کوا زسرِنو ذندہ کرسے گی۔ انہوں نے لاار نومبر صلاح ہے کو کا مفرس میں ہے کہ اس کے خاص فرنٹی مسلم لیگ دبیا درم کی کا نفرنس میں تقریر اسلامی قوانیں کرتے ہوئے کہا ۔۔

ور مسلان، باکتنان کامطالبراس بلتے کرتے ہیں کہ وہ اس ہیں اپنے صنابطہ حیات مینفافتی نشورنما کروا یاست اور اسٹلامی فوانین کے مطابی زندگی بسیرسکیں ہے

جون مشاه المدعين انبول ني فرنطيرومسر اسطوريش كية أم البين بينيام بين فرمايا ،-

ا باکتنان سے مطلب بہ نہیں کہ ہم عیر ملکی حکومت سے آزادی جا ہتے ہیں ، اس سے حقیقی مرادسلم آ ٹیرالی میں جس سے حقیقی مرادسلم آ ٹیرالی میں جس کے خطابی میں میں کا تخفظ نہا بیت حزوری ہے۔ ہم کے حرف اپنی آزادی ہی مطال نہیں کرنی مہم اس قا بل بھی بننا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرسکیں اور اسلامی قصور اس اور اصولات کے مطابق زندگی مبسر میں کہ ہم اس کی حفاظت کرسکیں اور اسلامی قصور اس

یں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ قائد الفائم کا یہ انداز مقاکہ وہ کیے بات کومہم اور طبرواضی نہیں رہنے وینے تھے ۔ پاکسنا

کے متعتق البی تک۔ ان کے بہنج الات بہا دسے سامنے آسکے ہیں کہ اس سے مفصد اسلامی مملکت نفاجس ہیں ہم لینے نصور اسلامی مملکت نفاجس ہیں ہم لینے تصور ان کے مطابق اسلامی فواہیں ۔ اسلامی محلکت ؛ اسلامی نظام "حتی کہ" اسلامی فواہیں ۔ اسلامی فواہیں سے کہا مراد ہے ، مختلف سم اس کا جواب مختلف ماتا ہے ۔ سوال بہ ہے کہ کیا فائر عظم شنے ان اصطلاح اسلامی مواہدی بیا ان کیا مقال ہے جا کہ کیا فائر عظم شنے ان اصطلاح کے بھوال بہ ہے کہ کیا فائر عظم شنے ان اصطلاح کے بھوال بہ ہے کہ کیا فائر عظم شنے ان اصطلاح کے بھوال بہ ہے کہ کیا فائر علم شنے ان اصطلاح کے بھوال بہ ہے کہ کیا فائر علم شنے ان اصطلاح کے بھوال بہ ہے کہ کیا فائر میں مقال کرد با مفایا ابنے مفہوم کو منتوبی طور بر بھی بیا ان کیا مقال ا

انہوں نے حسب عادت متعیق طور پر نبا دیا بھا کہ " اسلامی نظام ؓ سے ان کامفصد کیا ہے ؟ اگست کے میں وہ حبررآبا درائی کے ۔ وہل عثما نبر بونیورسٹی کے طالب علموں نے ، ال سے اس باب بر کچھ سوالات ہوجھے ۔ ان سوالات کے جواب بس انہوں نے جوکھے کہا ، اس سے یہ بات واضی موحبا آل ہے کہ اسلامی نظام سے ان کامنعیں مفہوم کیا بھنا ؟

ا بدا تنتاس سالقر تقريرين آجها ہے، وال سے ديكھ لباجائے \_ صاف بر)

آپ اس جواب کے ابک ابک ففرہ پر توزکیجئے اور در تکھئے کہ اس حقیقت کوکس فدر غیرہ ہم جمنفر کی جامے لفاظ بیں بیان کر دباگیا ہے کہ کو تُی ملکت اسلام کس طرح بنتی ہے۔ اسلام کی بنیا دی تعلیم لا آلئے آگا اللہ ہے جس کے عنی بر بین کر خدا کے سواکوئی اور سنتی ایسی نہیں جس کی اطاعت اختیار کی حالئے۔ این اٹھ کٹے آلا یک ایک اور کے سنا کے میں اطاعت اختیار کی حال نہیں کر کسی سے ابنا فیصلہ اس کے سواکیسی اور کا فیصلہ فابل فیول نہیں سوسکتا کے میں اور کو اس کا سی بھی مال نہیں کر کسی سے ابنا فیصلہ اور حکم منواثے۔

" مسطرجناح" بإكسنان كاسلامي مملكسن كي منعلّق برتصوّر بهيش كرد الم نفا ا وروين كے علمبروا رحضات بركم كم

مطالبُ الكِستان كى مخالفىت كردسے تھے كہ

وم جراوگ برگان کرتے ہیں کہ اگرمسل اکٹر تبین کے علاقے مبندو اکٹر تبیت کے نسٹط سے آزاد ہوجائیں اور بیاں جمہوری نطاع تائم ہوجائے تو اس طرح حکومت اللی خائم ہوجائے گ 'ان کا گمان غلط ہے۔ درامل اس کے نبیجہ ہیں جو کچیر حامل ہوگا وہ مسلانوں کی کا فرانہ حکومت ہوگائے "

یعی جس حکومت کیے تعلق ہے اعلان کیاجا را تھا کہ اس میں آزا دی اور با بندی کیے حدود ، خدا کے متعبّی کردہ ہوں ' اس کے خلافت لوگوں کو بہ کہ کر مطرکا با جا رہ تھا کہ وہ مسلانوں کی کا فرانہ حکومت ہوگ ۔

ود وہ کونساد شند ہے جس ہیں منسلک ہونے سے تمام مسلان جسدِواحد کی طرح ہیں۔ وہ کونسی حجا ان ہیں جس بران کی مکت کی عمارت استنوار ہے۔ وہ کونسائنگر ہے جس سے اس اُمکٹ کی کشنی محفوظ کردی گئی ہے۔ " اس کے بعد خود ہی اس سوال کا بواب اِن الفاظ میں دیا کہ

حا ديكھنے ستيدالوالاعلىٰ مودودى صاحب كى كما ب سياسى كش كش خصر سوم ـ

و و بندهن و درست نه و و بنان وه سنگر خدا کا ب فطیم قرآن کیم ہے۔ مجھے بقین کم ہے کہ جول جول م ایک طرحت مائیں گئے ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت بیدا ہوتی جائے گی۔ ایک خدا ایک رسول ا

یرکچی فائر اظمام کے حصولِ باکستان سے بہتنے کہاتھا بعض گوشوں سے اب بہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ باکستان سے بہتے تو بہتیک فائراعظم نے بہر کچھ کہا تھا نکرچھولِ باکستا سے بہتے تو بہتیک فائراعظم نے نہر کچھ کہا تھا نکرچھولِ باکستا سے بعد سے بعد سے بعد سے بعد اپنے خیالات میں تبریلی پراکری تھی۔

ندرون برکربردوی واقعات کے فلامن ہے بلکہ جس شخص کو قائراعظر ہے کی طبیعت اور کرد ارسے فراسی مجنی واقفیت ہے وہ بلانوقی کہدو ہے گاکہ کھان ا بھتان عظیمہ صحول باکتناں کے بعدانہوں نے کنوبر سالیہ یں مفات دنیا ہال دکرا ہے ) میں حکومت کے افسروں سے خطاب کرنے ہوئے کہا ؛۔

" پاکسان کا قبام جس کے لئے مچم گزشت دس سال سے مسل کوشش کردہے بھے، اب فلا کے فضل سے ایک مقید نیاں کا قبام مقصود بالذات نہیں کھا انہا کہ مقید نیا بتہ بن کریسا منے آجیکا ہے۔ لیکن باد ہے لئے اس آزاد مملکت کا قبام مقصود بالذات نہیں کھا انہا کہ منظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ کھا رہادا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسی مملکت بل جاملے بھس میں ہم اپنی دوشنی اور ٹھا فت کے مطابق قشود قابا سکیل اور جہالی اسلام کے عدل عمرانی کے اصول آزادا ند کور بر دور یعل لائے جا سکیں یہ اسلام کے عدل عمرانی کے اصول آزادا ند کور بر دور یعل لائے جا سکیں یہ

"اسلام کے عدلی عرائی کے اصول کیا ہیں، اس کی تشریح دراآ گے جبل کرسا منے آئے گی - اس مقام بہر میں مرف یہ بنانا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی اصولاں کا علان ، قائمرا عظم می تحرکیب باکستان کے دوران کباکرتے تھے، ابنی کا اعادہ پاکستان کے حصول کے بعد بھی کرتے دہ جے تقسیم بند کے بعد سند قوں لئے جس فدر مسلانوں کا کششت وخون کہا وہ تادیخ کی نہا بینن عبرت انگیزنونی واسستان ہے۔ اس وننت حالات بطرنظ ذک عفے جی کی وہیجمسلان بہت مصنطرب و پریشنان تھے۔ ان حالان بیں قائدعظم گنے سار اکٹھ جسم 1 ہے کو یوٹیوسٹی اطعیری (لاہور) میں تقریر کرتے ہوئے فرایا:۔ "اگریم نے ان حالات میں ، فرآن سے داہ نمائی ہی ، توہم ہندؤوں کی سازش کے علی الرغم کا میاب موکرد ہیں۔" وہ ایسے نامساعدحالات میں بھی ، فرآن ہی سے داہ نمائی حصل کرنے کی نلفین کرنے تھے۔

اب آپ نے ہم دلیاع بنان من اکہ ہا دسے ندہ ہی بینبوا سے کیے ایک تان کے خلات کیوں تھے :اور وہ کیوں مسلم جناح سکے خلافت اس فدر پر و پگنا ہ کرتے تھے ؛ یہ قوم کی انتہائی برقسمتی تھی کہ قائد عظم کی علاقت اس فدر پر و پگنا ہ کرتے تھے ؛ یہ قوم کی انتہائی برسکتے ، ور نہ برہاں چودہ عربے ایفا نہ کیا اور انہیں آئنی مہلت ہی نہ مل سکی کہ وہ دستور پاکستان مرتب کرسکتے ، ور نہ برہاں چودہ نہدہ سال سے مذہب کے اس میں جو انتشاد بیدا کیا جا دہ ہے ، ملک اس سے بی جانا اور اس وقت کہ جمادی کشتی میت کہیں مہنے جی ہوتی ۔ بہر حال یہ ایک الگ داستان ہے جو سما دے آج کے جمادی کمشتی میت کہیں مینے جی موتی ۔ بہر حال یہ ایک الگ داستان ہے جو سما دے آج کے

موضوع سے بہلی ہوئی ہے۔

اب اسلام کے عدل عرانی کے ان اصوبوں کو د پکھٹے جن کی طروٹ پیلیے اٹنا رہ کیا جا چکا ہے۔ اسلام کامنتہی بہے کہ ایک فردی تمل مضمر صلاحیّتوں کی اس طرح نشد و نما ہوجائے کہ وہ اس دنیا بیں اور آس کے بعد حبات اُخردی میں زندگی کے ارتقائی منازل طے کریا ہوا آگے طرصنا چلاجائے۔اس مقصد کے لئے ده سب سے بیلے ، افراد کو زندگی کی نبیادی صرور بان رخوراک الباس ، مکان دینہو) کی طرفت سے بے فکر کردتیا ہے 'تاکہ وہ المسنان سے بنند مقاصد إنسا نيتن كے حصول كے لئے جيروجد كرسكيں - اس كے لئے اسلامی نظام ملكست ، تمام افرا وملكست كو اس امری منانت دنیا ہے کہ ہم خداکی طرف سے تمہاری اور تمہاری اولادی مزور بان زندگی کا ذمر لیہتے ہیں تہا ہے اس كانا اسلام كاعدل عراني مع علامه اقبال كف المسافي من فالرعظم كف الم البي خط بين الكها تفاكه " سوال برہے کہ سیانوں کے انلاس کا علاج کیا ہے ؟ لیگ کا مستقبل اس سوال کے حل برموقومت سے -اگرلیگ بنے اس باب میں برنہ کما تو مجھے یقین ہے کہ عوام اس سے اسی طرح ہے تعلّٰق رہیں گھے جس طرح اس ونت کے بیس اس مسلد کا حل میں اس مسلد کا حل موجود جے-اس آئین کو دورے اضرکے نفع قران کی کی دوشنی میں مزیدنشنو و غادی حاسکتی ہے ۔ اسلامی آئین سے طویل اور گہرسے مطالعہ کے بعد میں اس نیتجہ بر مبنجا ہوں کہ اگراس نظام کو اچھی طرح سے سمجھ کرنا نذکردباجا شے تواس سے کم از کم ہر وزد کوسا مانِ برودش حزور مل جانا ہے۔ اگر مہندہ *وں سے* سوشل دیا کریسی کو ابنے ہاں قبول کردیا نوبٹدومت کا فاتمہ مہوجائے گائیکن اسسال سے لئے سينلط دياكريسي كوالي مناسب اندازس فبول كربيناجس سعيداس كياصوبون سع نظمكراً، اسلام میں کسی نبدیل سے مترادمت نہیں موگا ملکراس سے مفہوم بہ سوگا کہ بھم اسلام کو مجھرسے اس منٹرہ صورت میں اختیار کردیے ہیں جب اکہ بیرمنزوع میں مقات

تشکیل پاکستان کے بیرجب ملکت نے ابناداسٹیٹ، بنیک کھولا ، توجولائی شیم اس کے افتتاح کی نفریب، قائر آعظم کے محدولان ان کے نفریب ملک افراد میرا نفتاح کی نفریب، قائر آعظم کے محدولان سرانجام پائی تھی۔ اس موقع برا نہوں نے جو تفریز فرمائی (ادر میرا خیال ہے کہ بران کی نندگی کی آخری تفریر تھی) اس بین کہا کم

" ہماریے ببین نظر مفصد بہ ہے کہ بہاں کے عوام خوش حالی اور اطمینان کی زندگ بسرکرسکیں -اس تقصد کا

حصول ، مغرب کے اقتصادی نظام کوافنیا لکرنے سے کمھی نہیں ہوسکتا۔ ہیں ا بنا ما ستاک متحقیٰ کرنا جا بیٹے اور دنیا کے ساشنے ایک ایسا نظام پیش کرنا چا بیٹے جواسلامی مساوات اور عدلی عراق کے اسلامی نفتورات پرمینی مور حرف یہی وہ طربی ہے جس سے ہم اس فرلھنہ سے عہدہ برا موسکیں گے جواسلامی نفتورات پرمینی موسکیں گے جواسے عائد موتا ہے اور ہم دنیا کو وہ پیغام دسے سکیں گے جواسے ہو ہم پرمسلان ہونے کی حیثیت سے عائد موتا ہے اور ہم دنیا کو وہ پیغام دسے سکیں گے جواسے نیا ہیوں سے بچا ہے گا اور نوع انسان کی بہنود ومسترت اور خوشحالی کا مناس موسکے گا ۔ یہ کام کسی اور نظام سے نہیں ہوسکن ہو

کیکن ظاہرہے کہ جاگیردادی ، ذمیندادی اور سرایہ دادی کی موجودگ ہیں ، اسلام کا بیرمعا شی نظام خائم نہیں ہوںکتا تحرکیبِ باکستان کے دوران ، ملک کے بڑے نے ذمیندا را ورسرا تیہ داڈسلم لیگ کے ساتھ تھے لیکن قائرہ ہوئے انہیں معدی میں نہیں دکھنا جاہتے تھے کہ حصولِ باکستان کے بعدان کی لوزیش کیا موگی ۔ انہوں نے شکیلِ باکستان سے بہرہت ہے سام 19 میڑیں ، آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی کے سیشن میں ترمال اعلان کہا کہ

تمین اری اورسرمایداری استه بری ندیدادوں اورسرمابدداروں کویمی سنیدرا باب استی نظام کی دو سے جوانسان کوابسا بدمست کردنیا ہے کہ وہ کسی معقول بات کوسنے کے لئے الدہ ہی نہیں ہوتا ہوا کے گارہ کے الدی کوابسا بدمست کردنیا ہے کہ وہ کسی معقول بات کوسنے کے لئے کا دہ ہی نہیں ہوتا ہوا کے گارہ کی کمائی پردنگ دلیاں مناتے ہیں عوام کی محنت کو خصیب کرلینے کا جذب ان کی دگ و ب میں سرایت کر حبکا ہے ۔ ہیں اکم و بہات میں گیا ہوں ۔ وہ اس میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں فعدا کے بندے ہیں جہنے ہیں ایک وقت بھی بریٹ مورد وٹی نہیں ملتی ۔ کیا اسی کانامی تہذیب ہے ہوئی ایک کا مقصد ہے پگر سان کا مقصد ہے پگر سان سے بہی مقصود ہے قومی الیے باکستان سے باز آیا ۔ اگران سراید دادوں کے دماغ میں ہوئن کی قدا سی بھی دمن باتی ہے انہوں نے ابسان سے بہی مقصود ہے قومی الیے باکستان سے بار کیا ۔ اگران سراید دادوں کے دماغ میں ہوئن کی قدا کیا توان کا فدا فافط ! ہم ان کی کوئی مدد نہیں کرسکتے "

ملکت باکستان کا نقشه سے باکستان کا نقشہ سے بینی میکن بیس میں ہاری آذا دی ادر با بندی کے حدود قرآن کرم کی دوسے متعین موں .

رام حس میں کوئی قالون ایسا نرببو یو فرآن کمیم کے خلاف سو۔

(٣) جس بين تضبا كريسي بيني مذهبي ميشيدا أولى اجاره دارى كاكوثي سوال مذهبو-

(۲۷)جس میں کوئی فزد اپنی منبیا دی حزور بایت زندگی سے محروم بنر سینے بائے۔

(۵) اورجس بیرمسراید داری اورزمبندادی کے فیراسلامی نطام کوختم کردیا جائے۔

(۲) جس میں ندمغرب کی بے دیگام جمہور بین راہ پاسکے ندروس کی سرسام خیز اشنز اکتیت \_\_\_جس میں

نطلم سیاست ومعیشت بهرحال حدود الترکے تابع رہے۔

یرفقا وہ مقصد جس کے لئے فا مُراعظم نے پاکستان کے لئے انگریز اپندو اور نو دسما اوں کے علائے کوام کے خلاف بی تھی لڑا گی طری ہو بنی بہی بنیں کہ ہم اس وقت کے ، پاکستان کواں نصورات کے مطابق منشکل بہیں کرسکے 'اس سے بھری برمجنی ہر ہے کہ خو دیر تصوّرات ہی دفتر فیہ فوم کی فطروں سے اوجھل ہوتے چلے جا رہے ہیں ، اکھی بیال، دہل، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تحریب پاکستان ہیں علی حصّہ اوجہ بین فا مُرجنی کے ساتھ کا کرنے کہ سعادت نصیب ہو گی ہو بنہوں نے ، ان کے ان ارشا داس و بیاجہ بین فا مُرجنی کے ساتھ کا کورنے کی سعادت نصیب ہو گی ہو بنہوں نے ، ان کے ان ارشا داست و بیاجہ بین فا مُرجنی کے ۔ ان کے بعد بین میں مورد ہو بین کا لؤں سے سنا اور ابنی آ تکھوں سے بھی اور ابنی آ تکھوں سے بھی اور ابنی اندی مورد ہو بین کا کورنی آ تکھوں سے بھی اور ابنی اندی کو گئی ایسی معتصود و مفہوم کیا فقا ، کسن فدر سنگیں سے بھارا پرجم کہ ہم نے آج کہ سند تاریخ مرتب کی سیعی میں برمقا صداً بھر کرسا منے آ جا تیں اور بنہ ہی قائم اعظم کی کوئی ایسی مسائے عربی مرتب کی سیعی میں برمقا صداً بھر کرسا منے آ جا تیں اور بنہ ہی قائم اعظم کی کوئی ایسی مسائے عربی مرتب کی سیعی میں برمقا صداً بھر کرسا منے آ جا تیں اور بنہ ہی قائم اعظم کی کوئی ایسی سوائے عربی مرتب کی سیعی ان نصورات کی آ مُنینہ دار ہو۔

(may 1944)

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۗ

|                                   | •                                                 | 1                                               |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| حلا                               | 1_1                                               | سال                                             | $\mathcal{A}$                  |
| ** *                              |                                                   |                                                 | *                              |
| ے روم وفا پر *<br>سے دا رمز تقرمہ | ہے نوبیجے فائٹر طلم کے<br>ررا منہ کا واگرانھ سی ل | رسان ہوکی صبح، سالہ ہے<br>ورح اساق کا مہور کھنے | الرسنهية الرسنهية<br>_ رمبي طل |

وراس وفت کوئی آفت الیسی بربا نہیں ہوئے جس کے نعلق بینہ کہا گیا مہدکہ اسے مسلمانوں سنے بربا کیا تھا،
خواہ اسے دام دین اور آنا دین سنے ہی بربا کیوں نہ کیا ہو۔ کوئی بلا آسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس
سنے سب سے بیلے مسل اور کا گھرنہ آنا کا ہو۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے ہیں نہیں آگا جس
کی نسبت بینہ کہا گیا ہو کہ بیمسلانوں نے بوبا ہے ۔ کوئی آئٹ بی مگولا نہیں اٹھا جس کے با رہے ہیں
بیمشہور نہ کیا گیا ہو کہ بیمسلانوں نے اٹھا باسے "

یمی کفتے اس قوم کے وہ ناکردہ گناہ جن کی باواش میں خواکٹر مہنٹر نے اپنی کتاب (دی انڈین مسانز) میں کوئیا کر دیا فضا کہ متقبل کے مہند وستان میں مسلانوں کا مقام مکٹر اروں اور سنفاڈں سے زیادہ کچھ نہیں مہوگا۔

لیکن عین اسی زمانے میں نور انگریزی حکومت کے ایک دفتر کا معمولی ملازم (صدرامینی کا سردشتہ ال ارس کی میں دیکھتے ہیں گزرا کے اپنے الفاظ میں کرا بھیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم کے عروق مردہ میں زندگی نیش مقا ، اس قوم کی خاکس ترسے چنگاری میں کرا بھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم کے عروق مردہ میں زندگی نیش مقا ، اس قوم کی خاکس ترسے چنگاری میں کرا بھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم کے عروق مردہ میں زندگی نیش موارث میں موارث میں موارث میں موارث می موارث میں موارث میں اس کے دل میں قوم کوسنمھا کے کا احساس میں مورث ما ایوسی کا عالم کیا بھا ، اس کے متعقبی اس نے بعد میں خود کہا ففا کہ کے متعقبی اس نے بعد میں خود کہا ففا کہ

" بَيْن اص وقت برگزيه نهيس بمحضنا نفاكه نوم مچه بنب سكے گ اورا دسرندع تن بالنے كے قابل سو۔ حائے گار اس عن ان محصط برصاكر دبا اور مير سے بال سفيد سوكئے۔ " حائے گا۔ "

"أكيم الله على الله عنون سے اپنی بياس كھا أي عجيك سى طرح كوادا نہيں سوسكت"

اس فيمسلم اليجكين فل الفرس كى ايب لقربيين اس وا قعد كا وكركر تصعيب كماكم

د مَیں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ نالائن اس دنیا میں کوئی نرمبوگا کہ قوم پر تو بہ برما دی مہوا ور میں ال کی جائدا دیسے کر تعلقہ دا دنیوں جِنائجہ میں نے اُسے قبول کرنے جگیا ہے۔ انکاد کر دیا۔

بادرہے کہ مرسی بڑاس زمانے میں انگریزی حکومت کا ملازم مقا اور وقت ابسا تھا کہ گور نمنط کی طرف سے اس خسب می بیش کش سے انکار، اس نخص کو با مغیوں کے ذمرہے میں شامل کرا دینے اور مجانسی کے تختے پر بھکوا فینے کے لئے کا فی تھا۔ اس کے بعد مرس می گرفیل کر ساھنے آگیا اور ایک طرف مسلا نول کو انگریز کے استدادا ور مہری طرف آئی اور ایک طرف میں کا دیا ہے۔ کی وسیسہ کا دیوں سے بچاہتے اور دوم مری طرف آئاں بچھر ہے میں کو کے تنکول کو اکٹھا کرنے میں بہرتن معروف ہو گیا۔ دواس ذمانے میں کہا کرنا تھا کہ

المديد والت كواسمان كى طرف ديكه البول تواس كے اس صفے كى جونيلانبلا اسباہ اور طرا أونا ساد كھائى دنيا ہے كچھ كھى بردا ، نہيں كرنا ، بلك ال ستادوں كو ديكھنا جا ہتا ہوں جواس مير كيكے بي اور معشق قاند انداز كي شش سے بہيں اربى طرف كھينے ہيں ۔ " اور يجروه ا بنے سائق بول سے سوال كيا كرنا نفاكہ

متارول كود يجيف كى تمنّا كالم ابن قوم بين اس قسم كو لوگ بيداك بغير جستارو كارول كود يجيف كى تمنّا كاطرح جيك بول ابنى قوم كومع زّد اور دومرى قومول كى نكاه بين باعرت بناسكت بهو ؟ "

دہ توم کے لئے یہ مجھ کروا تھا اور قوم سے علمائے کرام اورمفتیانِ عزاقم اس برکفر کے فتوسے لگانے کے جہافیظیم

كواورزبا ده نبست كباجائي - جنائي انبول نفيى فرا دياكم

ور پینخص اِتو لمحد ہے اِسٹرع سے کھزی طرحت مائل ہوگیا ہے یا زندین ہے کہ کوئی دین نہیں مکھنا۔اگر اس لئے گرفنادی سے بہتے نوب کرلی اور ان گرا سیوں سے رجوع کی اور نوب کی علامتیں اس سے طاہر ہوگئیں توقیل نرکیا جائے دریہ دین کی حفاظت کے لئے اس کا قبل واجی ہے "

سرسیّد، قربہ فرید، گاؤں گاؤں ، شہر بہ شہر ، کو جہد مکوجہ ، فوم کا درد دِل بیں سلنے ، اس کی ذیدگی ا ور فلاح وبہب بود کے لیٹے دیوانہ وار مجھر فاتھا اور ّبہ حامیانِ شرع مبین ا ورمفتیانِ دبنِ مثین کفرکے فنوڈں کا انباداٹھا ئے ، اس کے بچھے گئے رہتے اور لوگوں کو تلفین کرنے مجھرانے کہ اگر نجانت جا ہتے ہو تو اس شخص کی کوئی بات نہ سننا ۔ اس کے جواب میں سرستبد گیا کہا تھا ، سنبئے ۔ ایک مرنتہ وہ اسی تکھیر کے مہنگاموں اور گالی گلوچ کے جلومی علی گھھ مدرسہ کی تحمیر کے سلسلے میں لامور آیا تو ایک اجتاع عظیم میں تقریب کرتے موئے اس لئے کہا :۔

 مع المسترام المكريزان الكريزان الكريزا

اعلامنيه كهرويا كرمنده اوردسهان دوالگ الگ قومين ببر-

سرگیری نے بالفاظ دیکا کے ایون بنادس کے کمٹنز کمٹرٹنک پرکے سوال کے جواب میں کہے تھے۔ باکسنال کی بنیاداس نظر پر پائستوار ہوئی ہے کہ مہند و اور مسامان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس لئے ان کی مملکتیں بھی الگ الگ ہونی چاہیں ۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو ہے اعلان ، اس بنیا وکی مہلی اینے ہے جواتے سے سوسال پہلے ممری تبرکے

بانقوں دکھی گئ نقی ۔ اس ابنیٹ کور کھتے ہوئے اس لنے دارالعلوم کے باک ابنیٹ کور کھتے ہوئے اس لنے دارالعلوم کے باک ابنیٹ طلبا، سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ

ور با درکھ اسب سے سیجا کلہ لاالذالاا لٹر محمر رسول الٹر ہے۔ اسی پر لفین دکھنے سے ہمادی قدم بہاری قدم بہاری قدم بہاری قدم بہاری قوم بند سبے ۔ بھرا گرنم آسمال کے قدم ہدر اسے ۔ بھرا گرنم آسمال کے سنادے بھی مہدیگئے تو کیا ، مجھے التیرہے کہتم علم اور اسب لام دونوں با توں کے نویلے ہوگے اور جبھی بہاری قدم کو حقیقی عرشت نفسیب ہوگے۔"

بہ نفا باکستان کا معارا قل ۔۔۔۔ سرتبد ہے۔ جس بربہاں سے لے کرم کٹر عظمہ کک کے علاقے کوم نے کفروالحام کے نفا باکستان کا معارا قل ۔۔۔ سرتبد ہے۔ جس بربہاں سے لے کرم کٹر عظمہ کک کے علاقے کو ایک طرف ، نحودا اس مفتری طاقع کے کہ اگر فوم اس وقت ان فق وی کا الرقب کر بیتی تو ہم گمنہ کا د تو ایک طرف ، نحودا اس مفتری طاقع کی اولاد کا کیا حضر ہوتا ، ان بیں سے کوئی بھی عیدا لٹرا ور عبدالرحلی نہ مونا ' سب لللہ گردھاری معل بافضل مسبح موستے۔

سرسیگیدنے آنکھیں بندکیں تو اس شعم کوسیا لکوٹ کے ایک ٹوجوان کے سپر دکر دیا بھجواس زما لئے ہیں ہنوفر،۔ ہندی ہیں ہم دطن ہے منددستاں ہمارا افعال کے اطنی تراندگا باکرتا نظا۔ اس کے بعد حب دن اور پ گیا اور دلاں وطنیتن با قرمتین از مینندوم، کی تباہ کاربوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نواس پر نرآن کرہم میں بیان کردہ برحظیقت لیے نقاب ہوگئی کہ قومیّت کی بنیاد مت نزکہ آئٹریا یوجی (با ایمان) ہے وقت کے افتار آگ نہیں ۔ چنانچہ حیب دہ وال سے واپس آبا تواُس کی زبان ہر مندی ہیں ہم وطن سے مندوستان ہمادا ۔ کی جگہ

مسعم بیں ہم وطن سے سارا جہاں ہارا

تفا۔ اُس زمانے ہیں میاں فرمین ہرستی کا بڑا پر ما کھا۔ اس کے کہ یہ نصور ہندہ اور انگریز دونوں کے کے مفید کفا۔ اس منظیم خطرسے کو مجا نیا اور بجریات سرسیگر کے مفید کفا۔ اقبال کی نگر دُوررس کے ہمسمانوں کے لئے اس عظیم خطرسے کو مجا نیا اور بجریات سرسیگر نے پچاپس سال میں مجملاً کہی کفی اسے سنزے وبسط کے ساتھ کہنا شروع کر دیا۔ اس سے نظریہ وطنیت کے فریب خوردہ مسمانوں کو للکار کر کہا کہ بادر کھو ؟

مسا ، مسلم قومتین کامعیار بنارہادسے حصادِ متن کی اتحادِ وطن نہیں ہے اوراس سے بھی واضح نزالفا کے بین کہ

اس دوریس مے اور ہے جا اور ہے جا اور سانی نے بناکی دوش لطف و بہتم اور مسلم نے بھی نتمبر کیا ابنا حسے م اور تہذیب کے آؤر نے تریننو لئے صنم اور ان تازہ فلائوں ہیں بڑا است وطن ہے!

جو ہریمن اس کا ہے وہ ندیم کی کفن ہے!

بریک بزاشیرہ تہدندیں نوی ہے! خادت گرکا سٹ انہودیں نبوی ہے!

ہزد تزا، نوحید کی فوت سے فوی ہے اسلام تزادین ہے توم معطفوی ہے اسلام تزادین ہے توم معطفوی ہے!

انظارہ ویرسینہ زمانے کو وکھا دسے!

وہ ایم آق سے اپنے آخری سانس کہ اسی پنیام کو دہرا کا جلاگیا ۔ جب اس نے دہکھا کہ فی اس سسے منا نرّ ہوگئی ہے نواس نے الڈ آباد کے مقام ہرسے لیک کے سالانہ اجلاس کے خطبۂ صدارت میں اس حقیقت کا اعلان کردیا کہ سوال ایک جدا گانہ نوم ہے۔ اس لئے اس کی مملکت بھی الگ اور آزا دہونی جا ہیئے تاکہ ہر اس میں قرآن کے اسکام و توانین کوایک زندہ صفیقت کی طرح نافذ کر کے صبحے اسلامی ذیذگی بسر کرسکے بحفرات علی نے کرام

باكتان كا أولين نصور اعلان ف كوبا بطرول كم حجة بن سيضر الدديا - قدمتين برست علماء سنے مخالفیت کا طوفان ہر باکر دیا ۔ دطن کے اشتزاک ہرمہندو اورسلم کی متحدہ قومیّیت کے جواز میں بڑتھ پنوکیش خدا اور رسول کے ارشادات " ہیش کئے جانے گئے۔ اس طا لُفہ کے سرخیل ، مولانا حسین اظریڈنی (مرحم) نے برَمِن كَهِناكُم

اِس زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی میں

مولاناسسين احمد مرني من كانبان سع بكل عقاس سفان سعافبال معددل برحميري جل كئي اس کے سینہ بڑسوزسسے ہے ساخت ا بہب چیخ نکلی جس پنے ان ڈندۂ جا دیدا شعار کی نشکل اختیاد کر ہی کہ

عجم مبوز نداندر موزوی ، ورسنه 💎 ز د بویندسین احدای جربوانعیلیست بمرود برسم منبركه متست اذوطن است بجدبي خرزمقل محسشه برعربي اسسن إ

بمصطفئ برسال خولبنق واكد دين ممدا وسست

أگرماؤنه دمسيدي اتمام لولهبي اسسن !

اس کے بعدولانا مرفی کے جواب برا مہوں نے جو بیان شائع کیا وہ اس موصوع برگویا برون آخری حیثیت دکھنا بے۔اس میں اہنوں نے داضح الفاظ میں فرایا کہ

ه اگربیعن مسلال اس فریب بیرمتبلامبر که دبن اوروطن برحبنبیتنت ابکسسیاسی نعتور کے پیجا دہ سکتے ہوئا تو بیرمسلالوں کوبره قنت انتیاه کرا ہوں کہ اس داہ کا آخری مرحلۃ ادّل نولا دبنی ہوگائے وراگرلا دبنی نہیں نواسلام کومھن کہا۔

ط اقبال می کایه خدست کس خدصیم مقا، اِس کا اندازه اس سے لگاسیے که اخبار مدیبنه (بجنور) کی ۱۷ اِمِر بل ستال متا ک انشاعت بیں امراداحد آزادَ صاحب کا ایک معنمون شاہئے ہوا ہے جس کی جلی سرخی بہ ہے کہ ''یہ الزام فلط ہے کہ علیے منداس مک پی سلطنتِ اسلامیر کے لئے کوشاں دہے : اورنفسی ضمون بیں برٹا مبت کیا گیا ہے کہ وارالعلوم وہ پرندسے نتلَّق رکھنے والیے علماءنے کم اذکم اس صدی کے آغاز سے مبندوستاں ہیں جہوری اورسبکو درحکومیت کے فياكوابنا وامنح تضبالعين فراروس لباعفاء اخلاق نظریّیم کھ کراس کے اجتماعی نظام سے ہے ہردا آ ۔" اوراس خاندانہ وک لنے ان الفا ظرید کیا کہ

افیالی کے بعد کا انتخاب بہت پہلے کرایا تھا۔ انہوں نے دیجھ نبا تقاکہ اس ہجم بیں ایک ہردراہ بیں ایسا ہے جس کے بینے کرایا تھا۔ انہوں نے دیجھ نبا تقاکہ اس ہجم بیں ایک ہردراہ بیں ایسا ہے جس کے سپرد برا انت نہا بیت اطعیبان اور د ثوق سنے کی جاسکنی ہے۔ بر تقے مطرم علی جناح برا ایٹ لا جنہیں ملت کی منفرہ آواز نے قائد اعظم کہ کر دیکارا اور انہوں نے اپنی بے دیت فعرمت کی جنہاہ محنت اور بائن کے دیکھ سے اس اعتاد کوسیج کردکھا یا۔

رر مرسید نے کا ۱ ایر میں بنادس کے کمشنرسے کہا تھا کہ مندواور مسال دوالگ الگ قومیں ہیں اور دونوں دل سے کسی کام میں اشتراک نہیں کرسکتیں۔ اقبال نے سان 1 ایر میں کہددیا تھا کہ —۔ "بنا بجائے رصابہ ملکت کی اتحاد فل ایک اور جنا گے نے اب سلا اول کے لئے ایک انگ آزا دھملکت کی بنیا داس دعوی پرد کھی کہ

الم می موفول الم میں صرف مذہب کا فرق نہیں کا ہمالا کلچرا یک دوسر سے سے الگ ہے بہالا

الم مالی ملر المحکم اللہ میں ایک ضا بطور حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعیہ میں ہاری راہ نما لُ کرتا ہے ہم

اس ضا بطر کے مطابق ذندگی بسر کرنا جا سہتے ہیں " (الجو دوس کا لئے بہتا ور کی نقریہ کے الم المحکم اس سے بہلے انہوں سے انا رادی میں ہوئے کو بنجا ب اسٹوٹونٹس فیٹر لیش سے خطاب کرتے ہوئے فرا یا ،۔

اس سے بہلے انہوں سے اکا رمادی میں ہوئے کو بنجا ب اسٹوٹونٹس فیٹر لیش سے خطاب کرتے ہوئے فرا یا ،۔

اس سے بہلے انہوں میں ناز اردی اس حینے خات سے انکاد کرسکتا ہے کہ سواں بجائے خوابش مہدو کوں سے انگلہ کرسکتا ہے کہ سنتھی نوم ہیں یہ

اس سے دومہ ختہ بہلے (۸؍ ادبی سہم ۱۹ میر) انہوں نے مسلم بینبوسطی علی گڑھ میں ایک اہم تفریری - اس میں سوال زبرنظر بری خاکہ انہوں نے مسلم ایک سامنے کیسے آگیا - ان سوالات کے جواب میں فائد اعلم میں نے دوف خرسے کہا کہ سامنے کیسے آگیا - ان سوالات کے جواب میں فائد اعلم سامنے کیسے آگیا - ان سوالات کے جواب میں فائد اعلم سامنے کہا کہ ردکھ سے دوف خرسے کہا ور حقیقت یہ ہے کہ ان دوف خرد ن میں باکستنان کے مطالب کی ساری تادیخ سطا کردکھ دی - آب سے فہانا ، -

باکستان اس دن دیجومین آگیا نفاجب مبندوستان بین باکستان کمب ویچومین آبا مخفاء بہلا غیرسلم مسلان ہوا نفاریہ اس زمانے کی بات ہے، جب یہاں مسلانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی ''

آب نے بخرکبا کہ کننی عظیم سخیر قنت ہے جیسے ان چندا لفاظ بین ہموکر دیکھ د باہے بجس دن پہلا غیرسلم ، مسابان ہوا مفااس دن ابک، جلاا گانہ فوم وجود بیں آگئی تھی اور میں جیزمسلا نوں کی انگ مملکت کے مطالبہ کی بنیا دہیں۔ اور آب کومعلوم سے کہ میے الفاظ کس کی زبان سے نکل رہے سکھے ؟ اس مسطر جنائے کی زبان سے جو ابھی کل نک بڑے فرسے کہا کرنا فضا کہ

(I AM NATIONALIST FIRST, NATIONALIST SECOND, AND NATIONALIST LAST.)

قائدِافطہ مسلم نومتبت کا اعلان مپراعلان کرنے جارہے تھے ا وراسلام کے علمہوار حضرات علمائے کرام جارہ طرف سے لیونش کرکے ان کی مخالفت میں اُمنڈسے جلے آ رہے تھے ۔ ان کا مسلک بہ تضاکہ مہندہ اورصہان دونوں مل کرچھن ایک وطن کے بائندسے ہونے کی نبیانڈ ایک قوم کے ا فرا د ہیں اور بہتصوّر باطل ہے کہ اسالی کوایک نہ ہ حقیقت

بننے کے لئے آزاد خطرہ زمین کی صرورت ہے جس میں حکومت فواین فدادندی کے مطابق فائم ہو۔ وہ کہتے تھے کہ سبکولدانداذکی جہور

علماء كى طرف سے مخالفت

حکومت بجس پر عیرمسی<sub>م</sub> (مهندو) اکثر مبنت قانون وصنع کرسے ،عین مطابتیِ ا سالم سبے ۔ بس اُننا حزوری ہے ک<sup>م س</sup>ما نو<sup>ل کا</sup> بپینل لاد دمننخصی قانون ، بینی مکاح طلای و بیرو سے متعلق معاملات علمائے کرام کے لاتھ میں دہیں۔ وہ تھامیٹر جناگے کا دھویٰ اور بیر تفاعلائے کرام کامسلک۔ آسمان کی آنکھ لئے اسے زبا دہ نتجتب انگیز اور ناکسف نجبز قاشاننا پرہی کہیں ور و مجھا موکہ واٹرھی مونچھ منٹرا 'سوط بوط بیں ملبوس 'مغرب کا نغیبم یا فت مسطر جناح و مسلانوں سے بیکہ

واستعنبقت سے سوائے چال کے سرخص وافقت سے کرفرآن سیا لال کا صابطہ اخلاق مے ، جو مذہب، معا نثرنت ، بنجادیت ، عدا لیت ، فوج ، مسول اور فوجرا دی کے تام فوانین کواجنے اندرسلے مہوئے ہیے ۔ نہ ہی دیسوم ہوں یا دوزمرہ کی ذندگ کے عام معاملاست ' دوج کی نجانٹ کا سوال ہویا مدن کی صفائی کا ' اجنماعى واجبان كامسة لمدمو بإالفرادى حفون كالكان تملم معاملات كصدليته اس صالطربين فوانبين موجره میں۔اسی لمنے نبی اکرم مسینے فزایا بھا کہ ہرمسواں کو قرآن کا نسنخہ اپنے پاس دکھنا چا ہیئے اور اس طرح انيا مدم بي بينيع اآب بن جانا جا سيئيه " (مصرف اليا مدم واليا ما الينيام)

ا دراس کے برعکس اِمام البندمولانا الوالسکلام آزاد (مرحم) مسلمانوں کو اس مولانا ازاد مرحوا کانگریس میں شرکت کی دعوت دیتے تھے جس کی قیادت مہا تا گاندھی کے دعظ

میر بھی جہاتما گاندھی کے منقلق ان کا ارشا د تھاکہ

« وفت کی *سادی پیچیلی می*وتی ا ندهها دیوں ہیں ا نسبا نی ضطریت کا ایکب ہی دویشن میپلوسیمے پیچرحہا تھا گا ندھی کی عفلسیم روح کو تفکنے نہیں دتیا۔ " رخطہ وسلارت برتاب گڑھ کا نگرلیس م

يه استنخص كي تنعلق كها جار ابخفاج بطري فخريسے اعلان كرمًا محقاكم

« ببرابنے آپ کوسے ناتنی مبندو کہتا ہوں کیونکہ میں دیدوں ادر اب تشند دوں ، برانوں اور سندول کی نام خرمبی کما ہوں کو مامنا مہوں ۔ او تا دوں کا قائل میوں' تناسیخ بیع فیدہ دکھتا میوں ۔ میں گئور کھنشا کواپنے دھوم کا پڑسمجھنا ہول اورمیت پرسنی سے انکا دہنیں کڑنا ۔میرسے جسم کا ڈوال رُوال مہنب و

یہے۔ (بحوالہ خطر بر صدارت آنا مُرعظم جمسلم لیک سیش دہلی ابریل سلم 19 ہو) مطرحینا گئے پہلے بیسوال الحفانا ہے کہ

مع وہ کونسا دست نہ ہے جس میں منسلک مہورت سے تمام مسلان جسد واصر کی طرح ہیں۔ وہ کونسی خیان ہے جس رہان کی متنت کی کمشنتی ہے جس رہان کی متنت کی کمشنتی محفوظ کردی گئی ہے ۔ وہ کونسا کنگر ہے جس سے اس انتخاب کی کمشنتی محفوظ کردی گئی ہے ۔

اور بجرخ دمى ال سوالات كأجواب ال ابفاظ ميس دنيا هے كم

اس كے روس مولانا ابوالكلام آزآد (مرحم) فرماتے میں كم

اوراس کے بعدوہ سینے کے بورسے نورسے اعلان کرنے میں اور سندوستان میں دوالگ الگ قو میں آباد

" میں فخر کے سانفہ محسوس کریا مہوں کہ میں مہندہ ستانی ہوں ۔ میں مہندہ سنان کی ایک اور ناقا بالقشیم متی دہ قومتین کا ایک عنصر مہول "

دورالہلال کے ابوالکلام ازاد کے ابوالکلام آزاد ہیں جکسی زمانے میں کہا کہتے تھے

انسان کی انتماعی حیات اور قرمیّت دراصل آن تمام عفا نُرو اعمال کے مجدید کانام ہے جونسل وروطن اور منوارث ومتواصل علائمیّ نسس سے نرکسیب بالے ہیں۔ انبیائے کرائم کامِشن برہوتا ہے کہ ان تمام نسسی اور منوارث ومتواصل علائمیؒ نسسی سے نرکسیب بالے ہیں۔ انبیائے کرائم کامِشن برہوتا ہے کہ ان تمام نسسی اور قومی استبازات کومطا کرا ایک نئی دوحانی امتباز وخصوصیّبت کی بنیا و برنئ قومیّدت بہدا کریں ۔ بہدا کریں ۔ بہدا کریں ۔ بہدا کریں ۔ بہدا کہ بربیا کریں ۔ بہدا کریں ۔ بہدا کہ بربیا کہ بربیا کریں ۔ بہدا کہ بربیا کے بربیا کہ بربیا کے بربیا کے بربیا کہ بربیا کے بربیا کی بربیا کی بربیا کر بربیا کے بربیا کی بربیا کہ بربیا کے بربیا کہ بربیا کے بربیا کے بربیا کے بربیا کے بربیا کر بربیا کے بربیا کی بربیا کے بربیا کے بربیا کی بربیا کر بربیا کہ بربیا کہ بربیا کی بربیا کے بربیا کر بربیا کے بربیا کی بربیا کے بربیا کے بربیا کی بربیا کر بربیا کی بربیا کہ بربیا کے بربیا کر بربیا کی بربیا کی بربیا کی بربیا کر بربیا کی بربیا کر بربیا کر بربیا کر بربیا کی بربیا کر بربی کر بربی کر

آگے جل کر مکھا تھا:۔

و ببراودی خدا کی قائم کی مبرتی برا دری سے - سرانسان جس نے کلمہ لا الله الا المند کا قرار کیا بمجروا فرار

وہ الدالكلام آذا وجوابینے دوریا لہلال (کلاستا الحامہ) میں ہے کہنا تھا'، اب كیا کہ دم تھا' اسے برا در ان فرز! ذرا کلیجہ نظام کرسے بیٹے مولانا آزا د اپنی کتاب جس جوان کی زندگی کا آخری کارنامہ ہے (ا ور جوشائع ان کی دفات

مولانا ازاد کے اخری الفاظ الگوں سے یہ کہا کہ ذمین کے ایسے قطعوں بی جرجغرانیا ہے۔

سانی اور نقافتی کی طرسے اس فدر مختلف مہوں ، نرمہی بیگا نگست وصدت بدا بہر کتی جے بہت مرا فررسب ہے۔ اس میں سخب بنیں کہ اسلام نے ایک ایسی براوری می نشکیل جا ہی کھی جونسلی ، نسبانی ، معاشی اور سباسی جرور سے بلند مہوکر وجو دہیں آئے ۔ لیکن تاریخ سے برحقبقت ثابت ہے کہ ایک مختفر سے عرصے کے بعد جیسے زیادہ سوسال کاعرصہ کہتے ، اسلام اس قابل نہیں دوا متفا کہ وہ مختلف ملکوں کو دین کی بنیا دوں پر ایک وحدت بنا سے "

(INDIA WINS FREEDOM-P.227)

استغفرانشر! استغفرانشد مولانا آذا دکاکہنا ہے کہ اسلام نے دین کی بنیادوں پر قومتین کی تشکیل کی کوشش کی مکین وہ تجربہ کا کام روا جا ورا ب اسے دہرا نا جا قنت اور دگوں کواس کی طرف دعویت دبنا بہنت الجرا فریب ہے۔ یہ وہی آزاد ہیں جمسلانوں کو برسول مک بیروش وینے دہے کہ

مع بدرا دری خداک قائم کی ہو تُ برا دری ہے۔ دنیا کے تمام دینئے ٹوٹ سکتے ہیں مگرید دسٹ تہ ہمی نہیں ٹوٹ سکتے ہیں سیج ہے انسانی عودج کی تو ایک انتہا ہوتی ہے لیکی حبب وہ بستی کی طرف گڑنا سے ٹو اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی جن غیرسلموں کے سامخ مل کرمتی ہہ قوم تبنت ہیں مبترب موجانے برا اب مولانا فخر محسوس کیا کرتے ہے ان کے منعلق وہ

کھیں سانوں سے برکہا کرتے تھے کہ

من المرابخة المخال من المرابخة المرابخة المرابخة المرابخة المرابخة المرابخة المرابخة المرابخة المحال المرابخة المحال المرابخة المحال المرابخة المحالة المحال

(البسكال؛ ١٦ (أكست سوا 19 مر)

جون دیم الم میں انہوں نے فرنظ رمسلم اسٹو دنطس سے نام اپنے بینیام میں فرمایکہ

" پاکستان سے مطلب یہ نہیں کہ ہم بخیرمکی حکومت سے آزا دی جا ہتے ہیں ۔ اس سے قیدخی مراؤسلم آفیریا ہوجی سے جس کا خط نہا بہت صروری ہے۔ ہم لئے صروف اپنی آزا دی ہی مصل نہیں کرنی کم ہے اس قابل سیسے جس کا نحفظ نہا بہت صروری ہے۔ ہم لئے صروف اپنی آزا دی ہی مصل نہیں کرنی کم ہے اس قابل

تهی بننا ہے کہ ہم اس کی حفاظیت کرسے کہیں۔ اور اسلامی تصور است اور اصولات کے مطابق زندگی بسسرکرسکیں "

مسطر جنائی آس بیکاد کو برابر دس برای بین ایس بین اور بین نظر است مین بینی ان کی مخالفت کے جس محطالب کی مخالفت میں ون بدن تندو نیز بوت جا بین علی دارس مسلک کی داعی دبگرجا عنوں سے نفا مندگا جعیت العلای بهندا مجلس احواد اکا دمسان النصار اسر خیوش و بیرو اکی منال به علی اور اس مسلک کی داعی دبگرجا عنون سے نفا مندگا جعیت العلای بهندا مجلس احواد اکا دمسان النصار اسر خیوش و بیرون و بیرون و بیرون کی محالفت کا انداز بی زالا نفار یہنی ہوا عنب اسلامی اور اس کے امیرسید مخالفت کا ابدالا معلی مود و دی صاحب ایم منی و قوم تبت کے بھی مخالفت کھے امیرسید مجماعت اس فی مطالب کی حیات العالم میں دو تو میں اس محد اس مداوت میں برحف اس بین کی گیا ہے و دیکھ لیا ہوگا کہ ملاقہ ما قبال اور قال جا کہ کے کسی طرح صاحب ایم کی کیا ہے و دیکھ لیا ہوگا کہ ملاقہ ما قبال اور قال جا کہ کی ساخت میا نام اس محد بین کی گیا ہے و دیکھ لیا ہوگا کہ ملاقہ ما قبال اور و دیکھ اور اس مطالب کی حابی اسلامی مسلکت کا قبال میں اس محد بین کی کہ کہ مسلان کی کواس مطالب کی حابی کہ کہ مطابن حکومت قائم کی جا دعظیم میں مود قددی صاحب بر کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابیت کر سے بازر کھنے کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی کی کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی کی کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی کی کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی کے کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی کے کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی حابی کہ کہ مسلان کو اس مطالب کی حابی کو کہ کے کہ کو کو کے کہ کہ کہ کہ کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کو کھنے کی کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کو کھنے کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کھنے کہ کہ کے کھنے کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کہ کو کہ کے کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کو کھنے کے جا دعظیم میں معد وفت کھنے کہ کو کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے

المسلم لیک کے کسی ریزولیوشن اور لیگ کے ذمیر دار لیٹردوں میں سے کسی ک غلط سیا فی ان کا آخری مطبیح نظر باکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔"
اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔"

(سبیاسی کشن کمشن حصته سوم مطبوعه ندجهان القرآن مجرم ناسیل می فیطر فیطر فیطری

آپ نے عورفزما باکہ ان نمام اعلانات اور مبیانات کی موجودگی ہیں جوسلم گیگ کے دوسرسے درجہ کے دلیجد تواکیک طرف بنو وعلامہ اقبال اور قائد عظم کی طرف سے شائع مہوئے تھے اور مہوتے چلے جا دہے تھے ، برکہنا کہ ان میں سے کسی گئے تھی ہے نہیں کہا کہ ان کا آنوی مطمح نظر باکستنان ہیں اسلامی نظام مکومن قائم کرنا ہے ،کس ندر دبیرہ دلیری ہے ۔

اوراکے بڑھنے ۔ان کی مخالفت کی آگ اسی سے ٹھنڈی نہیں ہو کی ۔انہوں نے اس کی وضاحت

كرتے ہوئے كہاكہ

مع بولوگ به گمان کرنے بین کہ اگر سے اکثر تیت کے علاقے ہند و اکثر تیت کے تسقط سے آزاد ہوجائیں اور یہاں جہوری نظام قائم ہوجائے نواس طرح حکومت مسلمانوں کی کا فرانہ حکومت ابلی قائم ہوجائے گئان کا گمان غلط ہے۔ درمبل اس کے نتیج میں جو کچھے مال ہوگا دو مسلانوں کی کا فرانہ حکومت ہوگ ۔ الیفا صفل)

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس دقت ہندوا ورانگریز سے جنگ اس بات بر ہور ہی ہے کہ سما آوں کے لئے
ایک الگ خطہ زبین حال کیا جائے جس میں یہ آڈا دھکومت قائم کرسکیں۔ جب برخطہ زبین حال موجائے
گاتواس برمسانوں کو براختیا دوا فنڈا رحال مہو گاکہ دہ اسلامی حکومت قائم کرلیں ۔ اگر آنا دخطہ زبین ہی
مذملا تو اسلامی حکومت کے فیام کا سوال ہی برا نہیں سوگا۔ اس کے جواب میں مودودی صاحب فراتے:

" بعض لاگ بیخیال کرنے ہیں کہ ایک دفعہ فیراسی کی طرز بی کا سہی بہ الول کا فاحمکن سے اور اخلاقی اصلاح کے میروفنہ دفت تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح سے ذراید اس کو اسلامی اسٹیط میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تادیخ سیاسیات اور اجماعیا

کا جو بھظرا بہت مطالعہ کیا ہے ؟ اس کی بنا پر میں اس کونا حمل انعمل سمجھنا ہوں اور اگریہ کا مباب موج بھٹے تو بی اس کو ایک میج زوج مجھوں گا۔ "
(ایضاً صن ک)

داض دیے کہ اب وہی مودودی صاحب، باکستان کے خطرہ زمین میں اپنے تصور کے مطابق اسلامی المبیط واضے دیے کہ اب وہی مودودی صاحب، باکستان کے خطرہ زمین میں اپنے تصور کے مطابق اسلامی المبیط قائم کرنے کے لئے ہوشکس حرب استعال کررہے ہیں افران کی اسٹریٹ کی بنیاد، اس جہودی نظام کوقرال وسے دینے ہیں جو حکومت قائم ہوگی وہ مسال نوں کی کا فران کا فران کا خوان کا مورت موگ دوم سال نوں کی کا فران کا مورت موگ دوم سال کی ویدہ باسٹ مد۔

یہ تورہی ان کی مخالفت مطالبۂ پاکستان کی۔ اب بیرسنیٹے کہ بہ صاحب، اس مطالبہ کو ببیش کرنے والدں کیے تعلق کیا فراتے

بیسب قران سے بے بہرہ ہیں

عظے - وہ سیاسی کشکش حصر سوم میں لکھتے ہیں:-

ود افسوس که لبگ کے قائد خالم سے ہے کر بھوٹے مقد ایل کہ ایک بھی ابسا نہیں جراسلامی د منبیت اوراسلامی طرز کر پر کھٹا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے ہر کھٹا ہو '' (مطبوعہ ترجان لقآن ': دی الحجہ ۱۳۵۹ رپھ صفحہ کراس س)

دوسرم مقام پر مکھتے ہیں :-

الا ان کے خیالات ، نظر آبات اور طرز سیباست اور ذکب قیا دت بین خور و بین لگا کرھی اسلام تیت کی کوئی حجو بیطے نہیں و کھی جا سکتی ۔ ان کا بدحال ہے کہ چھو کے سے چھو کے مسائل سے ہے کر بڑے سے بڑے ہے مسائل سے ہے کر بڑے سے بڑے و مسائل کسے ہے اور مذہبی اسے تلامش کرنے مسائل کا نقطہ و نظر بذ تومعلیم ہی ہے اور مذہبی اسے تلامش کرنے مسائل کے منرور سائے ہیں ، انہبی فور بدایت صرف مغربی قوانین و وسائے ہی مانا ہے ۔ کی حزود سے محسوس کرتے ہیں ، انہبی نور بدایت صرف مغربی قوانین و وسائے ہی مانا ہے ۔ لاایفاء مدین کی اللہ ماناء مدین کا اللہ ماناء مدین کے دراہ میں کرتے ہیں ، انہبی انہبی انہ برایت صرف مغربی قوانین و وسائے ہی مانا ہے۔ لاایفاء مدین کی میں میں کرتے ہیں ، انہبی انہبی انہبی انہ ہو انہبی ا

آب کومعلوم میں کہ بیرکس تخص کے تنقلق کہا جا دہا ہے کہ اُسے مجھو تھے سے مجھو ٹے مسائل مک میں بھی فرآن کا نقطہ دنظر معلوم نہیں اس نخص ( قائر عظم م کے منعلق جس کی فرآن کریم کے حفائق پر غائر نگہی کا اندازہ اُس ایک واقعہ سے لگا بیے کہ حبب وہ اگست سام السم میں حبیر آباد ( دکن ) گئے نوعتما نیہ یونبورسٹی کے طالب میں ایسے جھ سوالات اوران کے جابات کیا تھے ؟

عظور مربر المنتاس، "قائد الملاك أنيريا لوج "ك زير عنوال تقرير المالك أنيريا لوج "ك زير عنوال تقرير المراحم كي قرا في بصبرت الميرين المراحم كي قرا في بصبرت الميرين المراحم كي المراحم المراحم

یرففا خیا لفتوں کا وہ ہجوم جس میں بیخیف و نزارسام و مجام د، قوم سے ایک بیب سے بیئے بغیر باکستان کی توقع کے لئی تنہا لطر داخقا اور اس کی مخالف ن کی بیکیفت میں کہ یہ دیگ سنجیدگی اور مثنا نت کو بالا محطاق دکھ کرا بزارتین کی بیسنت نزین سطح براً نزائے تھے۔ اس سطح براً ان کے طنزواست بزاد کی پہفتت کبا بوزی تھی، اس کا اندازہ ، جا عین اسلامی کے ایک دکن دکین نے انسان خال صاحب عزیز (جو آج کل ایٹ باء کے در کا اندازہ ، جا عین اسلامی کے ایک دکن دکین نے دوالٹ خال صاحب عزیز (جو آج کل ایٹ باء کے در است میں کا اندازہ ، جا عین اسلامی کے ایک محافی شام کا دسے لگا بیئے جو ان کے اخبار "کو نز" کی ۱۲ جنوری سے ۱۹ کی است میں شائع موافق اس کا عنوان تھا

# ضرورت ہے ایک مہلرا ورمسولینی کی

اوراس عنوان كے نيچے لكھا مقا :-

" اس زمار میں مبطسار نے جرمنی میں اور مسولینی نے اظمٰی میں ظہور کیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قومول کو آنہوں نے اپنی ذمیرہ لبستی سے اٹھا کر آسما ہی رفعت پر بطھا دیا ۔ مسم) نوں نے دوسروں کواس طرح کرتے دیکھا تو

ا منوں نیچھ اینے اسٹ نہاد ک عبارت بدل ڈالی ۔ اب ان کے اخبار خیال کے صفحات پرمبم صنمون نی**غ**رافرو<sup>تر</sup> تقا \_\_\_\_ مزودت ہے ایک سلا اورمسولینی کی ـــ بالافران کی استہاد بازی کامباب ہوئی۔ ا مثنتهار بازی کا اصول برسیے کہ امشنتہار دسیئے جاؤےکسی نہکسی موز تو کا مکب بیدا میرل گے۔ حمدی علیہ السّلام سے بے کرمسولینی مک کی صرورت کا جواست تہارمسلسل ان کے جریدہ خبال مین مکل را عَفَا ، آخِرِ كَارْنِينِي حَيرٌ مِهِ الدرمسطر حِناح شيابي در خواست قوم كي حصور مبر كزران دى - قوم ینے باقی سب امیدواران قیادت کو مرخا ست کردیا اورمسطر جنائے کوا بنا لیرتسلیم کرلیا اعتقالمیا زنده بادکے نعروں سے فضائے مہندممور سوگئی۔ (بحوالہ جماعت اسلامی ہرایک نظر ماسک يبجذرى يم الماري المن بهے - قائد عظم طنزو استہزا اور تحفيرو تذليل كے ال تيرول كويم ابنے مبینے برکیتے اورانتہائی ضبط و استنفلال سے اپنے دل میں سمولیتے تھے۔ انہیں اس کی فرصت ہی کہا<sup>ں</sup> عفی کہوہ ان خار داتر . . . حجا البوں میں اپنا وامن الجھائیں - وہ حس کے دامن پراسلام تین کی کوئی مجین ط مي نظر نهيس آتى تقى ال سرتا بقدم" اسلامى بكرول "سے بهت اونجا تھا۔ دہ اپنی وص میں مشاندوار آگے طریفنانگا دیا تھا۔ جوں جوں اسے منزل قریب نظرآ دہی تھی اس کے ذوی سفر ہیں اور تبزی اور نازكى ببدا مهدتى جا دىسى تقى دوه اسى جذب وانهاك سے اپنے بے سروسامان قا فلدكو لئے آگے شرحتاگيا. تا آنکاگست کیمولی میرن لے خود آگے طرح کراس کے قدم جوہے اور اس نے انگریز، مهندواد خودمس انول کے مزعوم علم روا را ب اسلام ومنرلیرت کی مسلسل مخالفت کے علی الرعم، ابنے کا رواں کو سرزمین باکستان میں آن آبارا۔ اور اس طرح جس عارت کی بیلی اینط، سرسٹ بندی نگرو دورس نے رکھی هی اورجس کی دیوار بر اقبال کی قرآتی فکرنے اوپر اعظا کی تنفیں ، وہ قالم خِلْمُ تان بن كيا كى بصيرت وكرداد كه صدقة تكيل نك بينج كئي. فالحدالله على ذالك.

بدمرتب رئبند ملاجس كومل كيا!

تائرعظم سن منروع ہی بس کہ دیا تھا کہ ایک خطّہ زمین کا حصول ، مہارہ کئے مقصود بالنّہ اسنہ ہیں۔ ببد ایک بندمقصد کے حصول کا در لیعہ ہے۔ اور وہ مقصد ہے اس خطّہ زمین میں جیج اسلامی مملکت کا تبام ، چنا نجہ انہوں ننے اس خطّہ زمین پر قدم رکھنے کے بعد اپنے دفقاء کو دھنا حت سے تجھا دیا کہ وہ کہیں اسی کو مقصود ومنتہ اسمح کرآدام سے زمیع عائیں رجنا نجہ انہوں نے اکتوبر کیم و ایچ میں دخانی دنیا ہال کراچ میں اعال

مكومت سعے خطاب كرتے ہوئے فرا إ:-

" باکستان کا تیام جس کھے لئے ہم گذشتدی سال يخطرونين مقصور بالذات بيس مسل كوشش كرد بعظ ، اب نداك فضل سسے ابکب حقیقیت ثابتہ بن کرسا ہنے آ چکا ہے ۔ لیکن ہمائیلئے اس آ زا دمملکست کا قبام مقصود بالڈاسے نہیں تفا على الك عظيم مقصد كے حصول كا ذريع عقا- بهارا مقصديد عفا كه بين ايك ايسى ملكت مل جائع حبس بي يم آزاد انسانول ك طرح ده سكي اورجس بي مم ايني دوستني اور ثقافت كيمطابق شيط پاسکیں اور بچاں اسس الم کے عدلِ عمرانی کے اصول آذادانہ طور برو کو بعل لائے جا سکیں ؟ إسلام كے عدل عمرانی كے وہ اصول كبابين جنہيں بروشے كارلانے كے لئے إسلام كاعدل عمراني تائراعظم محص الفاظ مين اس مملكت كومصل كبا كميا تها اس كاجواب صا اورواضح بد اسلامی نظام کامنتهی برسے کہ سرفردک تمل مضمرصلاحتیوں کی نشووغا اس طرح موجائے کہوہ اس دنیا میں اور اس کے بعدی زندگی میں اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے طریقتا جلا جائے۔ اس مقصد کیے لئے وہ سبب سے پہلے افرادِملکست کوان کی بنیادی حزودیا ہٹ زندگی کی طرف سے ہے فکرکردنیا ہے ناکہ وه اطبینان سے بلندمتقا صدرِ نندگی کے لئے چدوجہد کرسکیں۔ وہ تم مافراد کواس امرک ضائت دبیا ہے کہ " ہم خداکی طرحت سے تہاری اور تہاری اولادکی حزور باین زندگی کی دم داری لیتے ہی ۔ اس کانام اسلام کا عدلِ عمران من اس كى وصاحبت علامه ا قبال صوف الديا عظم النيج الفاظ مير كي تقى ، ال كاتفصيلي تذكره سابقة تفريرين كياجكاب و وال ديكه لياجائي فائتراعظم باكتنان مين اسلامي نظام زندگي منشكل كرين كى ندا برىير تۇرونكرىيى معردى اورىنىچك ئىقە كەرىكىف داكەكيا دېكىق بېن كەدىپى لوگ جوسىلىل دى بېس نىك، مطالبه بإكستان كى اس شترت سے مخالفىن كرتے دہے كھے ور نوج بإكستان ك طرفت أمنظرے جلے آرسیے ہیں جیشم عبرت جبران تھی کہ بیحصرات اب کس منہ سے ادھرآرہے ہیں۔خود قائرا عظم مجھی تحقیب انگیزنگا ہوں سے اس ریلے کو دہ کھورہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ رہ خالفينِ بإكستان ، بإكستان كى طرف تخفے اوران کے ساتھ ہی ان کی مخا لفت کی اُگ ان کی دشنام طرازیوں کہ بچھاط 'ان کے طنزاور استنہزاءکے تیروں کی بارش ' ایک ایک کریمے پردہ سیبین ک طرح ان کی نگامہدں کے ساسنے آدمہی تھنی ۔ دنیا منتظر تھنی کہ اب دیکھیں فائر عظم کے کی طرف سے ان کے نیروسنان

كاكبا بواب متناسمے ۔ وہ باكستان كے گورنرجزل نقے ۔ وہ جس برچا بہتے بيباں كا دروا ڑہ بندكز سكتے كھے يسكن انہوں نئے ایک بلندسپرت انسان کظرح ول کی بچ دی کشت دسے کام لیا اورجس طرح نبی اکرم کے لیے مخالفین مگر سے ، جوفتے مگر کے بعد با بجولاں سامنے کھ اسے کھے ، فرمایا تھا ، باتھ کی بوری جنبش سے کہ دبا کہ لَا تَنزُّرُيْبُ عَلَيْكُمُ الْهَيَوْمَ ﴿ ( إِنَّهُ )

آج تم بركولُ موافذه نبيں مسَنُ وَخَلَكُ كَا نَ الْ مِسْنَا وَهِيَ الْمِعْدِيال وسعت ظرف المنظرف المناس على بعدًا.

ا بنول نے اس وسعتِ ظرف کا نبوت دیا ، اگر جرابعض کہنے والول نے بریعی کہا کہ ان کی بیر کشافی کم باکستان کے حیٰ میں اچھی نا ست مہیں موگی ۔ جولوگ انھی وائلہ سے آس بارتک ، باکت ان اور بانی میاکستان کومسلسل گالیاں وسے دیسے تھے، وہ اس حدکو بارکرنے کے ساتھ کس طرح پاکسناں کے بہی خواہ ہوسکتے ہیں -الیسنا کہنے والوں کے ساخصنے قرآن کریم کا وہ فیصاریھی تھا جواس نے ان اعراب (نبائل برّودُں ) کے سلسلے ہیں دباتھا، ہوعمر بھرا سسلامی نظام کی مخالفت کرتے دہے تھے ،لین جب اسلام کاغلبہ میدگیا توجہ اس کے سامنے پھیکنے بر محبور مہوگئے اور اپنا شما دمومنیں کی صف میں کرنے لگے۔ اس بر قرآن نے کہا تھا کہ

تَالَتِ الْآغَمَ إِبُ المَتَا عُصُلُ لِتَمْ تُؤُمِنُو ا وَلَكِنَ تُؤُلُواْ آسْكُنَا. وَكُمَّا بَينُ خُلِ الْإِينَمَانُ فِي حَتَّلُو بِكُمُ وَطِيب ( بَهُل )

یہ اعوا سب کہتے میں کہ ہم ایمان لائے ہیں ہ ان سے کہ دو کہ تم ایما ن نہیں لائے۔ نم حرف غلبُہ اسلام کے سامنے حیمک گئے سو۔ اہان تمبادسے دلوں کے اندر داخل نہیں سوا۔

بعد کے واقعات نے نبا دیا ۔۔۔۔۔ اور اب مک نباتے جلے آ رہے ہں کرحنبوں نے مطالبۂ باکستال کی مخات کی تھی ان کے دل میں فی الواقعہ پاکستان کی محبّنت جاگزیں نہیں مجہ ٹی ۔ان کی کبیفیّن یہ ہے کہ 🔐 كافرنتواني مشدرنا جارمسلمان شو

بہاں رہنے ہیں انہیں اپنے مفاد نظر آتے ہیں، اس لئے وہ پاکسنانی ہیں۔اس کے خلاف انتقام کی جنگاریاں، اب بھی ان کے سببغ*ل میں سلگ رہی ہیں -*ان کی کیفیّنٹ یہ ہے کہ مشّد ْ سِبَّ مَنِ الْبَغَضَاءُ مِنْ أَخْدَاهِمْ جُ وَمَا نَحْفِفِي صَلَى وْمُ هُورًا كُنْ بَرِي السَّنِي اسْفِق وعداوت كفظام مع كعبى ال كاندان سع موجات بي مكن جركيران كدول بين جيباب وه اس سي كبين طره كرم - معلیم بہرتا ہے کہ فایر خطم کو مقد سین کے اس طا گھ کے عزائم کا علم واحساس تھا، اس لئے انہوں نے فیصلاکر لیا مفاکر مستقبل ہیں ان کی آئینی بوزیشن کیا ہونی چا جبئے۔ جنا بخر انہوں نے فردن شہر والم میں الم اسریکر کے مفاکر مستقبل ہیں اور کی اسلامی کیا جب میں واضح الفاظ ہیں تبادیا کہ پاکستان ہیں مفیار کرسے تعمی تائی نہیں ہوگ ۔ داصل اقتباس سابقہ تفریر میں دیا جا چکا ہے دیول دیکھ لیا جائے ۔ صن بر)

لیکن قیم کی پرفسسمتی (ا وران حصرات، کی خوش کینی) که قائر منظری آگیی باکستان کے مرتب کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چاہے ہی دنیا سے چلے گئے اوران کے بعد کو گی ایسیا نہ والم ہوا نہیں ان کی حدود کے اندر دکھتا ۔ جہانچہ برکھیل کرمیدان پس ہے گئے ۔ آیپ کو با دسے کہ مود قومی صاحب نے تحریک پاکستان کے دوران میں کہا تھاکہ

" مسلم لیگ سے کسی دیزو دیوش اور لیگ سے ذمۃ وار دیگردوں میں سے کسی کی تقریر میں بہ بات آج کک اضح کے نہیں کا آخری معلم نظری باکستنان میں اسلامی نظام حکومت قاعم کرنا ہے یہ اب ابنی مودّدوی صاحب نے باکتنان کے عوام سے کہنا شروع کردیا کہ

جھے طب بدل کئے اب کو سمجھا باگیا نفا وہ یہ نھا کہ باکستان سے مقصود ایک بسی مکوت کان کئے کرنا ہے جس کا فلا کے کان کئے کرنا ہے جس کا فلا کا کان کئے کرنا ہے جس کا فلا کا کان کئے کرنا ہے جس کا فلا کا کہ کان کے کہ اور اس کے رسول محکم صلے المتر علیہ وسنم کی سنت برمینی ہو اور تھا کم سالان اسلامی احدوں کے مطابق زندگی بسرکرسکیں ۔ ببطروں کے مطابق زندگی بسرکرسکیں ۔ ببطروں کے دہی میں بوکر میں کہا فہری ہوکہ میں کہا فہری ہوکہ میں کہا تھا ہوں سنے ہرائے ہوا میں اور ان کے طاہر کروہ انہی اوادوں پر بیقین کرکے مقا اور عام مسلانوں نے ان کا سافھ دیا تھا۔" (دستوری سفارشات برتنقید صی

پر پھی آپ نے دہیکھ لیا مسے کہ برحق آ دی تشکیل پاکستان کک ، پاکستان کے مطالبہ کی مخالفت میں کس طرح ایڈی چوٹی تک کا ذور لگانے دہے۔ لیکن اب پلاجھ پک پر کہنا نٹروع کر دیا کہ

میم کے باکستان حال کیا۔ میم کے باکستان حال کیا۔ میں کہ دوسری قوم ک کا کھی استیازی دجرد قائم دھے ' بلکہ حرف اس لیے کہ یہ قوم دنیا ہیں حق کی سندہ دن ادا کرنے کے لیے زندہ دھیے میم لئے ابک آذاد میں کمانٹ کا فیلی جا ہا تو اس عرض سے نہیں کہ دوئے زبین برایک اور ترکی با ا بک اور مصر با ایران کا اضاف موجائے میک جسرت اس غرض سے کہ ایک تحالص اسلامی میاست فَائِمُ ہوجواسے دمی نظام کا محلّ منونہ دنیا کے سامنے بیش کرسے ۔ ا

زنریمان القرآن • اکتوبرسن<u>ه ۱</u> بیری

مسلمان بافی رہیں باندرہیں اسر کوسلام ہے کہ مسلان کے بیمرتی دمحسن بہویہ کہدیہ

ک تھی کے کون بزرگوا دہیں! یہ وہی حضرت ہیں جڑتح مکب پاکستان کے دوران میں اعلانیہ کہر دہے مقے کم وہ اگرہندوسستان کے مسلمانوں ہنے دین سے ہے بہرہ اوگوں کی قبادست ہیں ایک ہے دین نوم کے ثبیت سے ابنا علیٰمہ وجود برقرار دکھا ہے رحبساکہ ترکی اور ایران میں برقراد رکھے ہوئے ہیں) توان کے اس طرح ذندہ دسنے میں اور کسی بیڑمسلم فدمیّت کے اندر فنا ہوجائے میں آخرفرق ہی کیا ہے ؟ " رسىباسىكىش مكنش بابت دى الحجر <u>قىم سالى ھ</u>ەم م<u>ەھەسى</u> مىلىم مىلىدىغە تەجمان الفرآن م

بہ ہیں وہ جو آج دعویٰ کردہے ہیں کہ سم نے مسما نول کے قومی وجود کا تحقظ کیا تھا! باتی رہاں کاب دعویٰ کانہوں فے ایک آذا دمعکن کا قیم جا اَ تواس کے تعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ

چردلاوراست وُزدے کہ بکھت چراغ وارد

اورآب كومعلوم بيم كدير صفرات اپنے احسانات كابدلہ قوم سے كيا مانگتے ان احسانات كاصله ہیں تیر کہ باکستان کا اقتدار ان کے سپرد کردو، تاکہ بیاس میں اپنی مرضی کے مطابی " اسلامی نظام" قائم کرسکیں - اس" اسلامی نظام" بین قدم کا حشرکیا ہوگا، پرنبی سننے جائیے -مودودی صاحب ا پنے رسالہ" مرتد کی سزا" صف میں مکھتے ہیں ہ

جبگریت دی اسلام جبگریت نری اسلام آبادی کونونش وسے دیا جائے کہ جولوگ اسرام سے اعتقاداً وعملاً منحوث موجیکے ہیں اور منخرف دسہًا چاہتے ہیں وہ تا دینے اعلان سے ایک سال کے اندا اندر ابنے بغیرسلم موسف کا با فا عدہ اظہار کرسے جادسے نطام اجتماعی سے باہر نکل جائیں -اس مرت کے بعدان کو جرمسلانوں کی منسل سے پیدا سوئے ہیں ،مسلان سمجھا جائے گا ، تم فوانین اسلامی ان برنا فذکتے جائیں گے۔ فرائعن مواجبات دینی کے انزوم بیں انہیں مجبور کیا جائے گا

اور بهرجوكدتى دائرة اسلام سے باہر قدم ركھے كا اسے قتل كر دياجائے كا " ا ونظاہرہے کہ اس بات کا فبصلہ کہ فلاں شخص نے دائرہ اسسلام سے قدم باہررکھ دیا ہے ، یہی حضرا کریں گھے!

برب برادران عربز اوه باكسنان جوسرستبر كے اخلاص وجہاد ، اقبال كى آ وسخركا مى ونالونيم شبى اور جنارج کی بھیرت و کردا رسے قریب اسی کسال کی محنتِ شافتہ سے تعمیرہوا اور بہ ہیں وہ لوگس جو ہے اس کے دعوبدار ہی ۔۔۔۔ دہ لوگ جو نوم کے اُن عُرگساروں اور محسنوں کو کا فربنا تے اور گالیاں دیتے تہے اور حبنہوں نے باکستان کی مخالفت میں کوئی کسرباقی نردکھی ۔کس فدر دور رسس تھی نگاہ اس مرد ِفلندری جباس لنے کہا تھا کہ

زاعوں کے تصرف میں مصنام کا تشیمن

مین اس میں عربزان من !گھرانے کی کوئی بات نہیں پیٹنیت کے جس ما پوسی کی کوئی بات نہیں ۔ پردگرام نے سرستیڈ' افبال اور خبارے مبیشی خفیتوں کو ایک دور سے کے تسلسل میں پیدا کر دیا تا کہ وہ اس قوم کو جھے اعنیار کی دلینے دوانیاں اور اپنوں کی عمار ہا مٹا دینے یا شور بنا دینے کا تہیں کرمکی تضیل کی۔عظیم ملکت کا وارث بنا دسے۔ومہی بروگرام اب یہ انتظام بھی کریے گا کہ یہ ستاع متی ہرد میزن کی دستبردسے محف خط دہے۔ اب پھرایک سیمرغ ببراً ہوگا جو اپنی شعلہ اوائی سے ، اس نشبرمانفراکو فضائے کائنات میں عام کردسے گاکہ باطل کی تؤتیس سزنگوں مجدل کی اوراس خطه و باک بین ابک باد مجروسی قرآنی نظام جلوه بار موگا جوجوده سوسال میلیه، سرزین مجازیں وہے الدگی شرف انسانیت مواعقا اورجس نے موکیتن ، مزمہی بیٹیواٹیت اور سرمایہ داری ک ہراس زنجیر کو تعظ کرو کھ دیا تھا جس میں اندع انسبان صدایوں سے حکم ی آدمی کھی۔ سرت برا اقدال اور حنائے می مصوت صدائیں بہار بہار کر کہدرہی ہیں کہ ایسا ہوکررہے گا۔ اسمال موگاسحرکے نوریسے آئینہ لین اورظلمن رات کی سیماب باسوجائیگی

عصرداون كوما واطائه كابيعت اسجور برجبين خاك حرم سے آشنا سوحائيكى!

#### سنب گریزال موگی، آخرهادهٔ خود نسیرسے برجین معمور موگا نغمهٔ نوحب رسیعے!

وبوكره المسشركون ـ

اس دفت کرنے کا کا پر ہے کہ اس خطر دزین کو ہرخطرہ سسے محق خط دکھنے سے دیئے ہر ممکن کو مشنس کی جائے۔ اس ملئے کہ اگر دخدا نہ کردہ ) بہ خطر دز ہیں ہی نہ رہا تو اسسلامی مملکت قائم کہاں مہوگی اور اس کے سانفے سانفے سانفے اس مفصد کو عام کیا جائے جس سے لئے بہ خطہ دز میں حاسل کیا گیا تھا رجس قدر بہ تحیال عام ہوگا اسی تعدر اس مفعد کے مصول سمے امکا نان زیادہ دومشن مہرں گے۔

وا لسيسكام

8-194m



## بِيشْمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# جاف اورانان

(طلوع اسلام كنونشش ۱۹۲۳ مع)

ما جیساکرئیں نسے ایک دفعہ اپنے ایکٹ مضمون میں مکھا تھا۔

## إنسان مجي ايك طرفة مماثنات

اِسے عباوت گاہوں میں محونیاز دیکھونو آسمان کے فرنشتے اس کے ذوقِ عبود تیت پر نثار اور حبّت کی حدیں اس کی تھیکی ہوئی پیشانی بہنفتہ تی ہونی ہیں۔اس کا ایک ایک سجرہ ، زمین اور آسان کو وجد میں لآیا اور فصفا کائنانٹ میں تقریفتری ہیدا کردنیا ہے۔

اوراگراسے میں ہے جمیم نازیں سربہ زانو دیکھو توکسی کی یا دیں اس کے وصلکتے ہوئے آنسو ہول کو چاندا بنے بوری کا کا میں مجربہ نانو میں سربہ زانو دیکھو توکسی کی یا دیں اس کے ول کی بوری کو گورے میں مجربہ اس کے ول کی نہوں میں منوج میں مختوج بیدا کر دسے کا کمنات کا ذرہ درہ اس کے سوزہ گداز سے داریت سنداریت اسے کہ وہ اس سے نبض بہت میں توج بیدا کر دسے کا کمنات کا ذرہ درہ اس کے سوزہ گداز سے ، اپنے اندرنئی ذندگی محسوس کرتا ہے۔

ادراگراسے حیرت خاندر علوم وفنون میں سرگرم تحقیق دیکھی ڈواس کا فکر فلک بیا، زمین کی بہتریوں سے سکیر

آسان کی بندلین مک کے راز فاش کریا اور حہروماہ وستاروں پر کمندیں ڈالنا ہے۔ وہ زمرسے ترباق بنایا اور پہنے کو آئینے میں نندیل کر دنیا ہے۔ اس اختراعات جمید، تہذیب و نندن کے قصرِ نرگیں میں ، نور و ناگرت کی ندایں دوال کردیتی ہیں۔

لین — بہی انسان میں بہی انسان جب نسندۂ قوت سے برمست اور موس خوں آشامی سے برمین موس کو البینے ہی جیسے انسانوں کے فلاف بہی سے بوٹے سیلاب کی طرح آمنڈ نا جے تو عبو د تبت کا عجر و نباز محبت کا سوز وگدازا و دعلم وحکمت کا ساز و بران ، سب اس کے سامنے خس و خانناک کی طرح بہے چلے جاتے ہیں۔ یہ مورد البینے باکھوں کے تعمیر کروہ فصر تہذیب و ننڈن کو راکھ کا طوحے ربنا دیتا ہے۔ آبادیاں و برانوں میں تندیل ہوجاتی ہیں اورانسان کا خون یائی سے تھی زباجہ ارزاں موجاتا ہیں۔

اس کی سادی تا دیخ ، اسی خول دیزی اور آتش بادی کی بهولانک واستان ہے۔ بیجوں جون علم وعقل بیں آگے بڑھتاجا آب ہے ، اس کی تباہ کا دیوں کی وسعت حدود فرا موش ہوتی جلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب فران کی طرف نے کرکشان کی تواس کے ساتھ مرف دس ہزاد موسی کی وسعت میں ہوتی جا اسکند نے ایٹ یا کی طرف رُخ کیا تواس کے عبریں نوج کھی جب اسکند نے ایٹ یا کی طرف رُخ کیا تواس کے عبریں نیس مزاد کا لئے نوج اس کے ذیر کمان تھی ۔ دومسری جنگ فیلیم نیس مزاد کا لئے نوج اس کے ذیر کمان تھی ۔ دومسری جنگ فیلیم بیس مورث مقتولین اور زخمیوں کی تعداد آ کیک کروٹ سے زائد تھی اور کہا جا دیا ہے کہ اگراب کے جنگ جھڑی میں ، حرف مقتولین اور زخمیوں کی تعداد آ گیک کروٹ سے الحدا دیے گا۔ تو بیٹ فی قریبے تو تیاتی فی خالے تو لیے تو تیاتی فی خالے تو لیے کہ الموال کی خوال کی قدائی کروٹ کی موت خواک ذات باتی رہ جائے گی۔

یہ توانسان کوسبایسی دنیا کی داستان خونریز بھتی۔ اس کی نکری دنیا کی طرف آ بیٹے تو وہ س بھی بیٹج بیب مجموعۂ تضا دوکھا ٹی دسے گا۔ اگرا بہب طرف اس نے یہ نلسفہ وضع کبا کہ ایک حید نظی کا مارنا بھی دہا یا پ (گنام کھی سے اورانسان کو مذہر کیٹرا با ندھے دکھنا جا ہے تاکہ حراثیم ، سالنس کے ذریعہ اندر جا کر ملاک نہ مہوجا ئیں اور اس طرح انسان ، حیجہ بیٹیا کے جرم کا مزکک نہ ہوجائے ، تو دو مری طرف ہم نیٹیٹنے کے الفاظ میں رہسنتے ہیں کہ

(MEN SHOULD BE EDUCATED FOR WAR AND WOMEN FOR THE REACTION OF THE

WARRIORS: EVERYTHING ELSE IS FOLLY)

مردوں کوسپیگری کی نغلبم دینی جا جیتے اور عور نوں کا مفصد زندگی ، ان سبا ہیوں کی نفر سے کا سامان بنیا۔ اس

کے سوا بھرکچھ ہے سب بکواس ہے مستولینی کا قول تھا کہ جبگ بالکل اخلاقی چیز ہے۔ مطرکہا کرنا تھا کہ اب ایک اخلاقی چیز ہے۔ مطرکہا کرنا تھا کہ ایک بنیادی اصول کی میڈیت رکھتی ہے۔ جبگ ہرفتے کے مجب ایک سبابی وضع کرسے۔ فرد اور معامشر سے کے حرف وہی کے ایک سبابی وضع کرسے۔ فرد اور معامشر سے کے حرف وہی کا میاری میں مرد دیں۔

کا قول سیے کہ

(HEINRICH HAUSER)

" ممین چاہیے کمان تمام اداروں کو تورو البس جو انسان کو امن اور حفاظت کی ضانت دیتے ہیں۔ زندگی اسی دفت چیکم اور سادہ ہوسکے گی جسے بربر تیت کا جہد کہا جاتا ہے: "
سوال ہے کہاس افراط د تفریط میں ، فرآن ، کیا فلسفہ اور مسلک بیش کر تاہے۔

يبرظا ہر ميے كە دنيا بيں بالعموم ہرشخص امن اور سلامنی جا سبام ہے۔ جولوگ اس سلسلە میں كو أن نما ياں کام کرتے ہیں کو شنا کی ہر نوم انہیں واجب العرّت محصتی اور آن کے امن وسلامتی کا دین میسم کول کرتی ہے۔ برسال کسی ندسی کوامن (PEACE) کا نوبل پرائز دیاجاتا ہے۔ قرآن کریم سے خداکی ایک صفت آئست لکھ اور دوسری اَ المو مُمِّن بنائی ہے۔ اَلسَّ لَا مُرْك منى مِن وه ذات جس سے سرشے سلامتى حال كرسے - اور اَلْمُولْيْنَ كے معتى مِن امن کی صانب دینے والا حبس بر بھروسہ کرکے امن اور اطمینان عامل ہوجائے ۔ خود اس نظام زندگی كالى ... جيسے قرآن بيسيش كرا جے اسلام بے اورجن لوكوں كے اعظوں سلامتى كايد نظام منشكل مونا ہے، انہیں مُؤمّن کہر کہارا ہے۔ وہ اُس صابطہ حیات (فرآن) کے منعلق ، جواس نظام کا آئیں و وسنوره المهاهد بيكه يكه يك يا الله متن الله عن الله عنوات الله الستكار (١٠) اس کے دریعے خدا ، سلامنی کی دا ہیں کشادہ کرما ہے۔ وہ اس کی دبون کے متعلق کہنا ہے کہ وَاللّٰہُ بَدُعُوْ إلى دَادِالسَّ لَحْرِطْ ( الله ) خدا سلامتى كے گھرى طرف دعوت دنيا ہے۔ وہ مومنين كے آل ذندگى کے متعلّق کہا ہے کہ کبھے خرّ وَ اسْ السّبَ للحِر ( ۲۰۰۰ ) - ان کے لئے سلامتی کا گھرہے - وہ حبس معاش میں رہتنے ہیں ، وہ معامنزہ امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے۔ اور اس دنیا سے جلے جانے کے بعد ، وشتے ان كاي كهركراستقبال كرنے بي - ستلاء عديك ويها متبرد في درسال عمل ندنيا بي اس سلامتی قائم رکھنے کے لئے جس استقامت کا نبوت دیا تھا،اس کے بدیے بیر بیاں تہا کوئے امن وسلامتی

کے تعائفت ہیں۔ بیچ امن وسسسال متی کی حسین آوز و جے جوبسے سے نشام تک ، میرسلمال کے وروز ہاں دمتی ہے جبب وہ آنے والے کا استفیال " السسلام عدیکم "کی صدائے نشاط افراسے کرتا ہے اور اس کے جواب میں وعدیکم السسلام کی نشدیرجانفزا سنتا ہے۔

حب معاشرہ کے امن اور سلامتی کی فضایس بگاط پیا ہو جائے تو اسے فساد کہا جانا ہے ،ج خدا کے نزدیک سخت نابندیں ہے قراکٹ آلفتسا درہے سادنا بب ندیدہ سبے دہ انسان کو تاکب احکم دیتا ہے کہ لَا نَفْسِ کُٹُ اِنْ اَلْاَئْنِ

( کے ) زبین بیں ضادمت بر پاکرو۔ وہ مؤمنین کی خصوصیّت بد بنا ہے کہ آنا ہے کہ آنا ہے ہے گا ہے ہے گا ہے ۔ الْآئم حنی قدلاً حنّسادًا ( ۲۸ ) ان کا مسک دنیا بین سرکشی اور فسا دبر پاکرنا نہیں ہوتا۔

إن تفريجات سے ظاہر سے کداس اوم ، امن وسلامتی کا بيا بمرہ اور دنيا بين فسادا ورخلف اُلکو تطعاً پسندنہيں کرنا - اس کا منتہائے نگاہ ، دنيا سے فساد ختم کر کے ، عالمگير امن اور سلامتی کی فضا بيرا کرنا ہے -

یہ تو ہواکسی کا انفرادی فعل۔ لیکن اگر کوئی قوم اس قسم کی حرکات کرنے لگ جائے تو اس کا کیا علاج؟
عبیب انبیت کی مرقد چرنعلیم میرکہتی ہے کہ الیسی صورت بیں جا ہے کہ اس توم کی ذیا دنی کو رہ است کیا جائے۔
اس کے سامنے ہاتھ ندا تھا با جائے۔ اس کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ اس طرح وہ تو دہی ٹادم اور پہنیان موکر اپنی ذیا دنی سے باز آ جائے گی۔ ایک کال پرطما کچہ کھا کر و دسراگال سیا سنے کر دنیا۔ جوشخص تمہا دا کو ط، آنار سے ، آسے واسکے خود آناد کر دسے دنیا۔ اس طرزعل کو ظالم کی دراز دست تبول کا علاج تبایا جاتا ہے۔ دلیکن طا مرسے

کہ اس قسم کی تعلیم صفرت عیسے علی نہیں مہدسکتی۔ بہتجربہ پرصیح ٹابت نہیں ہوتی اور خود عیسا ئیت کی ایک (DEAN INGE)

عیسا ٹیٹ کی علیم اس کی عملاً تردید کرتی ہے۔ اس سیسے میں طریق انگے (DEAN INGE)

عیسا ٹیٹ کی علیم اس کے عیسا ٹیٹ کا ایک نامور ترجمان ہے 'اپنی کست اب میں مکھتا ہے:۔

(THE FALL OF IDOLS)

وقعم ملافعت کااصول ایک جھوٹے سے کتے کے لئے ناموا فن حالات میں زندگی بسر کرنے کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ لیکن ایک منظم سوسائٹی تئ دکے استعال سے بھی مخبنب نہیں رہ سکتی ۔ کون کہ سکتا ہے کہ ایک عیسا کی حکومت کوا بینے حدود ملکت میں کسی جائم بہیٹ رگروہ کو مغلوب نہیں کرنا فہاہئے اور جب اسے تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا کرنا حزودی ہے تو بھراس حکومت کو فتی سے جلے کی مدا فعت نزکر لئے کے معنی بہ ہوں گے کہ ہم ان لولا کی مدا فعت نزکر لئے کے معنی بہ ہوں گے کہ ہم ان لولا کی حوصلہ افزائی کرد ہے ہیں جو کسی آئین و قالون کی ہیروی نہیں کرتے ۔ آگے گئی کا کھی خبال نفا کہ ایسے حالات میں جنگ حق مبا ب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک بیروی نہیں کرتے ۔ آگے گئی کا کھی خبال نفا کہ ایسے حالات میں جنگ حق مبا نب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک کہ ایسے حالات میں جنگ ۔ وصفح ھے ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک بیروں بیا نے برفزاتی ۔ (صفح ھے ۔ )

موجروہ اناجیل میں بھی بعض سنسم اوان ایسی ملتی ہیں جن سے منزشع ہوتا ہے کہ حضرت عیسی کا کے حقیقی تعلیم ایک گال بیطمانچہ کھا کر دوسرا گال ساشنے کر دینے کی نہیں تھی۔ مسئ لا انجیل منتی کے دسویں باب میں ہے کہ حضرت عیسے کا لئے فرایا :-

• برنسم کے کم بَن نین برصلے کرا نے آبا موں مسلے کرانے نہیں ملکہ توار جلانے آبا ہوں ۔ کیوٹکہ مِیں اس مسلے کرانے نہیں ملکہ توار جلانے آبا ہوں ۔ کیوٹکہ مِیں اس مسلے آبا ہوں کہ آ و می کو اس کے باپ سسے اور بیٹی کو اس کی بال سے اور مہوکو اسس کے ساس سے جہا کردوں ۔ "

عماتما کا ندهی کا اہمسا عماتما کا ندهی کا اہمسا حیات کے طور برپہیش کیا۔ لیکن جب ملک میں عام بدا منی مجیبی اور عور توں کک کی عزّت خطرہ برنظر آئی تواسے مجبورا یہ کہنا بھیا کہ

" بجائے اس کے کہ مہندوستان کی عور نبی محسوس کریں کہ وہ لیے لیس میں ' اس سے کہیں بہتر مے کہ ا'

معقبارون كااستعال سكها بإجائه ادر ورادن بين خفر اور ربوالور كصف كارداج ترفى بذير سو-

(بری جن، بابت به نام ۲۲)

بعنی اہمساکے بجادی کو بہاں مکس کہنا بڑا کہ مرد توا کیس طرف ،عورتوں کو بھی تنت دکاستعال کرنا چا ہیئے۔ بہی وہ حقیقت بھی جس کے بیش نیطر ملامدا قبال شیف اسی زمانے میں کہا تھا کہ

یشی کے فاقوں سے ٹوٹا ندریمن کاطلسم

عصانہ ہوتھ کبمی ہے کار بے بنباد!

ادرآسی دِشی کے چیلے ، آ چکل بھادن میں جو کچھ کر د ہے ہیں وہ اس کے بیش کردہ فلسفہ کے بطلان ک ذندہ سنسہا دنت ہیے ۔

قرآن سطی حیزبات کوا پیل کرکے دوسروں کو وقتی طور پر نوش اور مطمئن نہیں کرتا۔ وہ زندگی سے حقائق کا سامنا کرتا اورائن کاعلی حل بہیٹ کرتا ہے۔

## برائی کی دوک مقام مجلائی سے

مرا اُ کی مدا فعن نہا بہت حسن کا دانہ اندا زسے کرو۔ اس سے بیمکن میے کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت سے وہ نما داگرم جوئل دوست بن جائے۔

دوسرے مقام براس نے مؤمنین کی صفست یہ نبائی کہ بیٹ دَعُ فُرتَ مِالحُسَسَنَةِ السَّیْسِیَّةَ دَمِیْ وَ عُونَ مِالکُسَسَنَةِ السَّیْسِیَّةَ دَمِیْ وَ عُونَ مِالْکُومِلِ لُو السَّیْسِیْ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ

مجمع کی سزل انگین اگراس سے کام نہ جیلے اورجس سے سٹرافٹ کا سلوک کیا جاتا ہے وہ اس سے مجمع کی سزل ناجر فائدہ اٹھائے توقران اس کی اجازت ونیا ہے کہ اس کی زیادتی کی مدک نھام فراث سے کہ جاس کی ارشا دہے۔ قد جَزَا وُم ا

رسر قرانی افدامات تنجوبز کرنا بها موه کهتا بها که معاشره بین امن قائم رکھنے کے لئے قرآن کیا کیا اقدامات تنجوبز کرنا ہے اور کہتا ہے کہ

(i) دوہروں کے امن میں خلل ڈالنے دالوں کوسب سے پہلے حسن سلوک سے رام کرنے کی کوش کرد-ان میں اگرشرافنٹ کا ما وہ ہے تو بچھنِ سلوک ان کی اصلاح کردسے گا۔

(ii) اگریہ تدہیروُرِ تُزنا بنت نہ ہوتوا نہیں ان کے جرم کی مزادی جائے الکی مزاحِرم سے طریصنے نہ پائے۔ (iii) اگر دیکھا جائے کہ مجرم اپنے کئے بہ ناوم ہے اور معا ف کردینے سے اس کی اصلاح کا امکا سے تو آسے معاف کردیا جائے۔

(۱۷) دیکن جرگوک ناحی ظلم اور زیادتی کریں۔۔۔۔ اور معاشرہ کے امن کو مکاٹریں اوران میں اصلاح کے امن کو مکاٹریں اوران میں اصلاح کے امکا مان بھی نہ ہول تو انہیں مسزا دی جائے یوبین آئی زیادتی کی روک مقام کے لئے قوتن کا استعمال کیا جائے۔

بہی وجرہے کہ قرآن نے جہاں، است لام اور المؤمن، خداکی صفات نبائی ہن ان کمیں تھ اَلْعُکِیْری الْعَانِیْدی الْعَزِیْدِ الْجِنَّ اِصْاللَّ مِنْکَسِیْرِ عُرِی کے کامجی اصافہ کردیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ قیام امن وسلامتی کے لئے بعض اوقات فرّت کا استعمال ناگزیر موجا تاہیے۔

قانون کے ساتھ شمشیر کا نرول اسی بنا پرائٹر تعالے نے تبایا ہے کہ تنہا قانون المن قائم مورث کے ساتھ فرت کی کھی طورت ہے۔ سورہ حد تربیر بیں ہے۔ لق کہ آئی ست لمٹ کی البین ہیں۔ اس کے ساتھ فرت کی کھی کو واضح دلائل دے کر بھیجا ، ق آئو کہ نا مقد ہے کہ الکینت ق المی بیزان مدل کھی لیت ہے ق آئی النی میں نازل کیا اور میزان مدل کھی لیت ہے ق آئی النی سی بالمی ساتھ میں میں سند ہوتی ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے لیے بڑی منفعت ساتھ ہی ہم نے ولاد کھی پراکیا جس میں سند ہوتی ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے لیے بڑی منفعت مین چیز ہے کیونی کہ اس کے ساتھ میں میں سند ہوتی ہے ۔ علامہ انبال کے الفاظ میں۔ سوچا بھی ہے اس میں کو میں کو اللہ کی شمنیر میکروا د! اس مین کا برمصر عدا ہی سے کہ بی تو یہ ہے اور الد!

حسن قانون کو گیشت بناہ قوتت نہیں ، وہ قانون وعظ ولفیرے نہ سے ذیا وہ صفیفت نہیں دکھتا۔

قانوں ہو تربی اس صورت میں سونا ہے جب اس کے ساتھ قوت نافذہ ہو۔ ہی وجہ ہے کہ اسلام ، ہوا پک تعلی ندگی کا اس میں اختیار کرنے کے لئے ایک آزا دم ملکت کا وجود حزوری ہم ختا ہے۔ اگراس کی ابنی آزا دم ملکت بنہ ہونو وہ ذہب بن کررہ جانا ہے وین کی صورت اختیار نہیں کرسکنا۔ اور اس مملکت کی حفاظت ، وہ انہا آولیں فرلفیہ قرار دنیا ہے۔ اسی لئے اس لئے جا عیت فرمنیں سے تاکیدا کہا ہے۔ وَآعِ تُنْ وَالْہَ ہُوحُ مَنّا اللّٰهَ قَلَّمَ ہُمْ ہُمْ ہُمْ اللّٰهِ وَعَدَّدُ وَآ اللّٰهِ وَعَدَّدُ وَآ اللّٰهِ وَعَدَّدُ وَآ اللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ مِنْ اللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدُّدُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدُ وَاللّٰهِ وَعَدُّدُ وَاللّٰهِ وَعَدُّدُ وَاللّٰهِ وَعَدُولُولُ وَعَلَّمُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهِ وَعَدُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَدُولُولُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَدَّدُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَدُولُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَمَعْلَدُ وَمَعْ وَلَا مِنْ مُعْلَدُ وَمَعْ وَلَولُولُ وَمَعْ وَلَا مُعْلَدُ وَمَعْلَدُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمَا مُعْلَدُ وَاللّٰمُ عَدُولُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالل

امن عالم کوفائم دکھنا ہے۔ اسے کمزور فوموں کو ہولینے اور کیلنے کے لئے حریث نہیں کیاجا سے گا۔ اس حقیقت ہر قرآن کا دہ مقام شاہرہے جہاں سیسے پہلے مسلما نوں کوجنگ کی اجازت دی گئی ہے ۔ اسے عورسے سینیے ۔ نبی اکرم اورجاعین مومنیں سے تیرہ برس مکٹریں گزادسے اور بخالفیں ہے جنگ کی پہلی اجازت بخدوشم کوکامل صبروسکون سے برواشت کیا ۔ ان کی طرون سے سربرائی کی مرانعت بھلائی سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس سے اہتوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان کی طرف سے شدا مُداور اورمصائب کا سلسلہ دن برن زبادہ سوتا چلاگیا بے تنی کہ حق بہت توں کی اس مختصر سی جاعت نے ابنا کھربار حجوظ کر دور مدسته میں جا کرمنیاہ لی۔ لیکن ان مخالفین لنے وہاں بھی ان کا پیچیا نہ مجبور کردیا جا کم وہ اپنی دھوت کو چھپوٹر دیں اور باان کا خاتم کر دیا جائے ۔ جینا بچہ دہ ایک سٹ کرح اُر لے کران کے خلاف پڑھ دَوْرُسے - اسب اس جاعدت کے سامنے ذندگی اور موسن کا سوال مفاریہ مقاوہ مقام جسب انہیں مہی مرتسبہ، ميرانِ جُنگ مِن آنے كا امازت دى گئى سوره جج مِن ہے - اُخذت يلتّن بْنَ يُقَا مَلُونَ بِإَنَّهُ مُو ظُلِّهُ وَاط بدوگ جن براس ندونطالم کئے گئے ہیں اب بالآخرانهیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ برگھرائیں منہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ عَرْلَقَ بِهِ ثُمُّ فَهُ اللَّ كَا مِرْكُرِنِ بِيلِيِّنْ الْعَادِسِ وَالسَّانِ ثِنَ أَخْرِجُوْ امِنْ دِمَا يِ هِ مَرْبِغَ يُرِحَتِي إِلاَّ أَنْ تَيَقَوْلُوْ آرَبَّبَ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله بجاروں کوان کے گھر بارسے بھی نکال باہر کیا گیا اور ناحق ایسا کیا گیا۔ ان کا جرم اس کے سواکچھ نہ تھا كم مبركہتے تھے كہ مالارب السّرہے - اس جمع كى بإداش ميں انہيں ان كے وطن كرسے نكال ديا كيا - اور اب حبكه بدوبالرعير مين أكر نباه كزين موئے ہيں توانهيں بہاں بھي چين سے نہيں مبيطينے ديا جاتا۔ اب سوال برہے کہ کیا اس قسم کی سرکش قوہوں کو بدلگام ہونے دبا جائے باان کی روک بھام کا کچھ نتظام كباجائے - اس سسد بين ابك بات باكل واضح ب اور وہ يركه وَلَدْ لَا دَفْحُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ لَنَهُ لِيَ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ قَصَلُونَ قَرَمَسُ جِلْ يُنْ كَرُ فِيهَا اسْهُ اللهِ كَنْشِيْرًا طِ اگرانتُرايسا انتظام نركرسے كەسركىش نوتۇں ك روك نقام دوسرسے لوگوں كے إيخول مبوء توكھر دنیا بین کوئی امن کی حکمہ باتی ندرہے بھٹنی کم مختلف اہلِ فراسب کی بیستش کا بین تک مساد کردی جائیں ک را مہوں کی کو محصر باں ، بہود بوں کے صوب و دیگر اقوام کی عباوت گا ہیں مسہدیں جن میں خدا کانام بکثر ف لیاجاتا ہے ، برسب ڈھادی جائیں ۔ اس مقصد کے لئے ایسی جاعتوں کا دیجود مزوق معجوعمد الفرورت اپنی

جان مک دسے کرلوگوں کی ندیبی آذادی بر فرار دیہنے کا انتظام کریں ۔ وَلَیَہَ نُصُّوَقَ اللّٰہ مِّ مَنْ تَینُصُّوہُ ط اِنَّ اللّٰہَ لَفَدِی عَدِیْرِیْن ٥ (۲۲ ) جرجاعت ، اس مقصدعِظیم کھی لکنے فداکی مردگارینے گ ، خدا بقیناً اس کی مرد کرسے گا چفیفت یہ ہے کہ فعالجری فقائوں اورغلبہ کا ماکس ہے۔

اب سوال به بدا م حدا به مه جاعت ، جسے سرکش نوتوں کی دوک تھا کے لئے جنگ کی اجازت دی جا دہی ہے ، اگرا سے غلبہ مصل مہو گیا تو اس کا طرزع کی کیا ہوگا ۔ کیا اس کا غلبہ مجمی اس طرح کم زوروں اور نانوانوں کو کچلنے کے لئے ہوگا ۔ قطعاً نہیں ۔ آلیّن بَتْ اِنْ اِنْ اِنْ کَا مُعْلَى اِنْ اللّٰ مِنْ کَا اللّٰ مُنْ کَا مُنْ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ ک

النّزكوة قا مَرُوْ إِ الْمُعَوْوِنِ وَنَهُوْ اعْنِ الْمُنكُوَ وَلِيْ عَافِيَ الْمُنكُو وَلِيْ عَافِيتِ الْالْمُونِي وَلِيَهِ ) بِهِ وه لوگ بی کداگرانهین مکن مهمل موگیا توبه ایسانطاع فائم کرین گیرجس بین لوگ قوا نین خلاف ندی کا آنباع کرین هم مسامان منشو و نما حاصل موربه ان ما تون کا حکم دین گیرجنهیں خلاکا فانون صحیح قرار دیگا اوران سے دوکین گیرجنهیں وہ نا بسندیدہ کے گاران کی حکومت میں مرمعا ملہ کا آخری فیصله، قانونِ خلاف کی کے مطابق بیرگا۔ لہٰ اُس میں کیسی خدا کا مانون خلاف کا موران میں میرکا۔ لہٰ اُس میں کیسی خدا کا مانون خلاف کا موران میں میرکا۔

دورسے مقام برکہاگیا کہ قدتو لا دفع الله النّاس بَعُضَتُ الله فَرْبِبَهِ مَنِ لَّا اللّهُ النّاس بَعُضَتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ النّاس بَعُضَتُ اللّهِ النّاس اللّهُ مَنْ اللّهُ النّام اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس لئے اس نے ایسی جا عتبر بھی بدیا کردی ہیں جواپئ جان دے کر امن عالم قائم کھیں۔

لہذا قرآن کریم کی دوسے ، جنگ کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے جنہ بیں سرکش فوتیں کہیں جینے نہ دیں۔ وہ ان فوتوں سے مدا فعت کے لئے جنگ کرسکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ببدا ہوتا ہے کہ اگر ان بجاروں میں اتنی سکنت نہ ہو کہ یہ ابنی مدا فعت کرسکیں تو بھر کیا ہو ؛ کیا اس صورت ہیں انہیں ان جفا جو در ندوں کے میں اتنی سکنت نہ ہو کہ یہ ابنی مدا فعت کرسکیں تو بھر کیا ہو ؛ کیا اس صورت ہیں انہیں ان جفا جو در ندوں کے مطلوموں کے مطلوموں اور لاوار اول کی مدد کی جائے ، اوران کی حفاظت مظلوموں اور لاوار اول کی مدد کی جائے ، اوران کی حفاظت

کے لئے وندالظرورن میدانِ حنگ میں انزاجائے۔ بہی وہ مقام ہے جہاں جاعب مُومنیں سے کہاجاتا ہے کہ و وَمَا لَكُوْلَا تُنَقَائِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ عِنْهِين كبابِهِ كبابِ كه نم فعداك راہ بیں جنگ کے لئے نہیں نکلتے۔ وَالْمُسْتَضَعُونِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ السَّنِي بْنَ يَقُولُونَ دَبَّبَا آخُوجُنَاهِنْ، هلن إلْقَرْبَيْكِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا - تم سينة نهيس كم كرورا ورنا لوال مرد عوزيس البحية كسطرح چلا جلا کردیکا درہے ہیں کہ اسے ہمارسے رہ ! بہیں اس بسنی سے نکال سے جس کے باشندوں نے اس تَدِظْمُ بِهِ كُرِدِكُا ہِے۔ وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ اتَّى نَكَ وَلِبًّا ﴿ وَٓ اجْعَلُ لَّنَا مِنْ لِسَّهُ نَكَ نَصِيْرًا وَ ( م ) وه فريا دكرد مع بي كرباد الت كي كين سيكول سربرست پياكرد اكول مددگار مجیج دسے جرہمیں ان کے مظالم سے نجا ت دلائے۔ کیا ان کی فزیاد تمہارے کانون کے نہیں مہنج رہی۔ باتم نے پمچھ لباہے کہ چینکہ اب ہم محقع ظ مہو گئے ہیں اس لئے ہیں لٹرنے کی خرورت نہیں۔ ب خبال غلط بعد تنها دامقصد ندرگ ، اپن جان کی حفاظت ہی نہیں ملکہ دنیا میں سرمظارم کی حفاظت ہے۔ ظلم ک دوک مقام ، نما دا فرلیفندٔ زندگی سے - اس لیے جہاں سے مظلوم کی آواز اُ تھے گی بہتیں اس کی مديك لئ ببنياً موكا - ببي جنك " قنال في سبيل الله " الله كل راه بين جنگ سے - آلت في المنوا يُفَاتِلُونَ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ وَالسَّنِ يُنَ كَفَرُوا يُفَاتِلُونَ فِيْ سَبِيلِ الطَّاغُوْتِ ( ﴿ يَكُ جاعت مؤمنین بظلم کی دوک عقام کے لئے ، خداکی داہ میں جنگ کرتی ہے اور جولوگ سی وصدا فنت سے انکاد کرتے ہیں، وہ طلم اور سرکشی کے لئے جنگ کرتے ہیں۔ قرآن کرمے نے یہاں جنگ کے مقاصد میں اصولی اور منبادی فرق نباکر بہ واضح کر دیا کہ کسس مقصد کے لئے جنگ، جائز بلک حروری ہوجاتی ج اورکن مفاصد کے لئے نا جائنزاور باطِل - اگر جنگ ظلم جائز اور ناجائز جنگ مٹا نے اورمظلوم کی مرد کرنے کے ولئے ہوتھ جا تُرز اگرطلم بر با كرينے كے لئے ہوتو ثاجائز خللم كسے كہتے ہيں ، اسے قرآن كريم ہے مختلف مفامات ہربہا بيت وصّاً سے خود ہی بیان کردیا ہے ناکہ ایسان ہوکہ کوئی گروہ کسی بات کو بوں ہی ظلم فرار دسے کرآ ما دہ ہے کار ہوجائے ادراہنے آپ کوبرسرِی فراد دسے ہے ۔ فرآن اپنی کسی بانت کومبہم اور وضاحت طلب مجعورا مى نہيں - ليكن برالگ موضوع سے جس كے منعلن بين مختلف مواقع بربہت كچھ كهر ديكا مول - اسمقام برمرف أتناعوض كرديناكا في مهداً كه جن اموركو قرآن" بنيادى حفوق انسانيت قرار دنیا ہے ، کسی انسیان با انسیانوں کے گردہ کو ان سے محروم کردبنا ن<mark>ظلم قرار باشے گا۔ اور اسس</mark> ک دوكب كفام جاعدت مومنين كافرليصنه مبوكاء خواه ببظلم كمسى برهيمى كميول مذبهور بالبوراس مبرسيم اور

#### غيرسلم كى تھى تبيزىنبين مول.

ببان تک سوال ، جنگ کی مزورت امقاصد جراز با بیم جواز کا تھا - اب یہ دیکھئے کہ جنگ کی صورت میں قرآن ، جاعت محمد من برکن شرائط کی با بندی حروری قرار دنیا ہے - سب سے پہلے یہ کہ عدل کا دامن جنگ میں بھی با تھے سے مہدی حجوظرا جائے گا۔ دفتمن سے بھی عدل و شمن سے بھی عدل کے دفتمن سے بھی عدل کے دفتمن سے بھی عدل کے دفتر آفٹ کر شنائ قدم میں آفٹ کو آفٹ کو آفٹ کھو آفٹ کو آفٹ کے بنیا دی حقوق سے محوص کر دنیا تو عدل سے مراد مہدگی ان محقوق کی حفاظت کرنا - بنا برین قرآن کریم کی دو سے ، جنگ کی حالت بی بھی دشمن کو حقوق انسا نبتت سے محوص نہیں کیا جا سات - دنیا کا عام جہل یہ ہے کہ جنگ اور معالی میں مرحربہ جا گذرہے۔

(EVERTHING IS FAIR IN LOVE AND WAR)

قرآن اسے حدیث بے خبراں فرار دیتا ہے - اس کے نزدیک عدل کو ابی سے حجوظ دینا ، جنگ پی مجی جائز نہیں -

اب آگے بڑھئے۔ جنگ مہویاصلح ،ان ہیں معاہدات کو بڑی اہم بیت على ہوتى ہے۔ حقیقت
بہ ہے کہ دنیا کا امن معاہدات کے بھرو سے پرفائٹ رہنا ہے۔ معاہدہ باہمی اعتماد کی ضما نت مہوتا ہے۔

ہما ہدات کی اہم بیت اسم کی ہم بیت میں جو معاہدات کا احرام کہاں باقی دہ سکتا ہے۔ ہی وجہ کہ یونان کے مشہور تقنق ، سولت نے کہا تھا کہ معاہدہ مکڑی کا جالا ہے جو اپنے سے کرور کو تو بھائس میتا ہے ، لیکن توت والے کے سامنے پرکاہ کی سی بھی حیثیت نہیں دکھتا ۔ اور مغربی سیا ہست کا امام میکیا تولی یہ نتا ہے کہ

مع عقامند بادشاه وه ب كرجب د بيكه كرك أن عهد يا بهإن اس ك قلات جانا به ياجن صلحتو

کے بیش نظروہ معامرہ کباگیا تھا وہ باقی نہیں رہب تو اسے بلاتا مل تورد دالے۔ لیکن یہ میروری میں کہ بیش نظروہ معامرہ کبارگیا تھا وہ باقی نہیں رہب تو اسے بلاتا مل توری بہم بہنجا ہے بحقیفت بہت کہ اس قسسم کی عہد شکنی کے لئے نہا بیت نظر فربیب دلائل بھی بہم بہنجا ہے بحقیفت بدی ہونا ہے ہے کہ بروہ فربیب میں سے مقصد مال موقا بل نغریف ہونا ہے ہے اوراس الم کے مقتدی ، فرمید کہ دوم کا قول ہے کہ اوراس الم کے مقتدی ، فرمید کہ دوم کا قول ہے کہ

" حکمتِ علی به نہیں کہ پہلے سے متعیّن کرایا جائے کہ مجھے کیا کوٹا ہے۔ حکمتِ علی یہ ہے کہ حسب قِقہ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ،

ہوصورت اپنے فائدے کی نظر آئے اسے اختیاد کرایا جائے۔ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ،

دوسری سلطنتوں سے معاہدات کرکے اپنے وفض نہیں باندھ لینے جا شیں۔ اپنے آپ کو آزا د

دکھنا جائیئے۔ اگر کھی کسی سے معاہدہ کر کھی لیا جائے توا سے حسب مصلحت تولہ دانیا جا ہیئے۔ "

طملی کے میکیا ڈیل سے بہرت پہلے، عمادت (ہندوستان) ہیں ایک میکیا ڈیل گزرا ہے حس کا لفب

ہی کھی سیت ۔ دہ اپنی کتا ب، ادخھ شاسنر
میں لکھنا ہے کہ

"معابدات کو وقتی مصلحتوں کے تا ہے دمنہا چا جیئے اور عندالصّرورت ان سے بلاتو قف مجھ حاباً چا جیئے۔ لیکن برسب کچھ اس انداز سے کرنا چا جیئے کہ ابندں اور بے گانوں میں سے کسی کوتمہاری جال کا علمہ نہ مونے یا ئے۔ "

ان سب کے بریکس، قرآن کریم نے معام اس کی بابندی پرجس قدر زور دیا ہے ، اس پراس کا ایک متعلّق مقام شاہر ہے ۔ اس نے اصولی تا کبری کہ آف فٹ ایا لیے فٹو ڈو ڈر ہے ) عہدو پیاں کی پوری پوری پا بہندی کرو۔ دو سر ہے مقام پر ہے کہ بہ شمجھ کہ معاہدہ کرنے کے بعد تم ایفائے عہد معاہدہ کیا احسان کے لئے کرف اس بارٹی کے ساھنے جواب دہ ہو جس کے معاہدہ کیا ہے ۔ تم اس کے لئے اپنے فدا کے ساھنے ہی جواب دہ ہو۔ آونو ایا لیے شاہدہ کیا ہے ۔ تم اس کے لئے اپنے فدا کے ساھنے ہی جواب دہ ہو۔ آونو ایا لیے شاہدہ کیا ہے ۔ تم اس کے لئے اپنے فدا کے ساھنے ہی جواب دہ ہو۔ آونو ایا لیے شاہدہ کیا جا ہے گا۔

وَآن کے ان تاکیری اسکام کی دوشنی ہیں ، جا عدت مؤمنین کی طرف سے ، معابدات ہیں خبانت کا سوال ہی ہیدا نہیں مؤن اس باب ہی ایک قدم آگے بطرح اسے۔سوال ہے بہدا ہوتا ہے کہ اگر

فرن مخالف خیانت برا ترا تے تو کھر کیا کیا جائے ؟ اس کا جواب عام طور بر بہی دیا جائے گاکہ مچر تم مجھی اسی قسم کا طرز علی اختیار کرو۔ لیکن قرآن کی برتعلیم نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ قداِ آتا نَ خَا فَتَ بِی ہِدِ مَ مَعَا مِن اَسْدَ کَا طُرِ اِسْدِ اَلَّمُ اِللَّمُ وَ اَللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ وَ اللَّمِ اللَّمُ وَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ وَ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَ

حبات رہے واوں وہ تدہیں دیا۔
ہماری تاریخ کے اس عہر ہمایدں میں جب قرآن نظام تائم تھا برکسی ہیں الاقوامی معاہرہ میں خیا
عملی مثنا لیں
عملی مثنا لیں
حذیک احترام کیا جاتا تھا اس کا اندازہ ایک واقعہ سے سکا بیئے - بذر کے میلان میں حالت بیں تھی کہ اوھ تین سونیرہ فریب قریب نہتے اور بے سازو براق مجاہری کی صف کم میلان میں حالت بیں تھی کہ اوھ تین سونیرہ فریب قریب نہتے اور بے سازو براق مجاہرین کی صف مقابل میں قریض کا جمع غفیر - اتنے میں دیکھا کہ ووصحا بی جا کہیں سے دوڑ سے دوڑ ہے آئے اور

معابی بی مربس کا بی صیرو اسے بی دیکا دول کا بین سے دور سے ادارے اسے اور معابدین کی صفول میں شریب مہو گئے۔ اس وقت حالات ابیت ناذک کھے کہ اسلامی نشکر میں ایک سپاہی کا امنا فرجمی موجب تقویت کا معابدین کو اس سے بڑی نوینتی ہوئی بی صفور کے دریافت کرنے پرا بہوں نے کہا کہ وہ کسی اور طرف سے آمیے تھے۔ راستے میں کفار نے دو کا کہ تم محمد کی مدر کے لئے جا دیے ہو۔ انہوں نے انکاد کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس جہا دمیں شرکت نہیں کریں گے۔ اس طرح وہ میران جگ ان سے جگ میں مصفور نے سے ناز فرایا جیس تم نے ان سے جگ میں عدم شرکت نہیں موسکتے۔ مکر نذکرہ عدم سنرکت کا وعدہ کیا جہ تم جہا دمیں شرکیب نہیں موسکتے۔ مکر نذکرہ میں انگر مدد کریا ہے۔ ا

یہ نوی بھی البیے عہدی بابندی ہے جو برحالاتِ مجبوری ہی ہی، مخالفیں سے کردیا گیا تھا۔ قرآئی کا اس باب بیں اس سے بھی دوقدم آگے جاتا ہے۔ ہجرت کے بعدالیسی صورت بیدا مہوگئی تھی کہ بعض عوز نبر مسلمان مہوگئیں، نبکن ان سے خاوند مہنوز بغیر مسلم کھتے۔ ان کفّا دی طرف سے ان مسلمان مبدیوں م

ہومظالم ہوتے ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ یہ ہورتیں اپنے بنیرسلم خاوندوں کو چھوٹ کرکسی نہ کسی طرح ہم ہونے کرنے کرنے ہوں اور اس طرح ان کے مظالم سے چھٹ کا را حال کرلیتی تخیب ان ہورتوں کے مشائل سے چھٹ کا را حال کرلیتی تخیب ان ہورتوں کے متابق فران نے کہا کہ انہیں وا پسنی نہیج کھیے کہ ان حالات میں ، ان سلم عورتوں کا ان کفار کے نکاح بی رہنے کا سوال پیرا نہیں مہتا ۔ لیکن ان نے دھے میں آئے نہیں میں ان کے نکاح بہ جو کھے خرج کیا تھا وہ انہیں ا داکر دو۔ عور کیجئے کہ آپ کو ایفا ئے عہدا ورعدل و انصا حذی آل قسم کی مثنا لیر کہیں اور بھی ملنی ہیں ؟

اس کے بعد بیسوال سامنے آنا ہے ،جس قوم سے جنگ جھر حائے ،اس حبگ موكب مك جارى دكها جائے ؛ قرآن نے كہا ہے كہ قدات جَنَحُوْا لِلسَّ لْمِي خَاحِبْ الْحَادِيْ) ـ فريق بخالف جس وقت بهي صلح كطرف عَجِكِ ثم اس كطرف تَحِيك جادً - اس ونت بدنه کېوکه بهاری فتح مېر ليے گلی هی تو دشمن سنے صلح کی درخوا ست مېش کردی -اب سم صلح کيوں كريي يهم انہيں مفتوح ومفلوب بنائيں كے . فرآن كہنا ہے كہ يہ انداز نگا ہ غلط ہے ۔ جناك سے تمهارا مفصدنه مال منبعت نفا نه کشورکشائی - اس سے مقصد سے فقاکه مرکث وقتیں اپنی سرکشی سے یازآ جائیں۔سووہ جس فنت بھی سرکنٹی حجے طرکر نا نون کے ساجنے بچھک جائیں ، تمہارا مقصد مہسل موكيا - اس كع بعد جنگ جارى د كھنے كے معنى كيا ہيں ؟ قداتْ يَيْرِيْدُ وَا اَنْ يَبْخُدَ عُـوْكَ دھەكادىنے كادا دەركھتے ہوں كوتمہيں تھے تھى گھرا نانہيں جا بہتے - فالونِ خلاوندى تمہارى حقات سے لئے کافی سے مقم ابنی طرف سے بوری بودی احتیاطی ندا برا متیاد کرد اکین ان کی صلح ک در حما كواس بركمانى كے مانخت سستردىندكردوكم وہ اس باب بين سيك مائنى سے كام نہيں لے دہے۔ اس کے بیرسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگروہ صلح کے لئے آبادہ نہول توجبگ کب کک جارہی کھی جلت.اس كه المتكرد واكر وَقَا يَالُو اللهُ مُمْ حَتَّى جَلُكُ كُبُ مُكُ جَارِي رَهِي جَائِكِ الْآكَوْنَ فِيشْنَهُ وَهُمَ الْجَبِيرِيقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جائے کہ وہ فتنہ فرو ہوگیا ہے۔ جس کی وجر سے برجنگ کی گئی تھی توجنگ جنم کردو۔ اس کئے کہ جب اکرا وہ كباكيابيد، جنك سے مقصد فتن ختى كرا تھا - لفظ فتنذكے اندر مرقسىم كى سركشى استبراد مجدر وستم أنرمب

کے معاملہ میں ختی اور زبردستی سعب آ جانے میں۔

یہ تو دیا صلح کی صورت ہیں، یا فتہ فرو ہوجانے کی شکل ہیں جنگ کا اختتام میں قرآن کریم ، جنگ کے دوران اس وسلامتی کی فضا پیدا کرنے کے لئے ایک ایسی تدبر اِفقیار کرتا ہے کہ حب نگر بھیرت اس پر فور کرتی جنگ کی جنگ کی خوالد نہ نے تو وجد ہیں آجاتی ہے۔ جنگ اسی صورت ہیں جاری رکھی جا سکتی ہے کہ فریقیوں پی جنگ کے جذبات ہرا برشت تعل کرتے رہیں - اگر کسی جنگ ہیں وفقہ پیدا کردیا جائے تو جذبات کا پر است تعال مصم بطر جاتا اور بھرختم ہی ہوجاتا ہے ۔ اس کے بعد ددیارہ اس آگ کو بھر کا استکل موتا ہے ۔ بہی وہ مقصدہ جس کے لئے ہمارے زمانہ ہیں متارکہ ( یا (EASE FIRE) کا طربی وفت کی گیا ہے کئیں فقصدہ جس کے لئے ہمارے زمانہ ہیں متارکہ ( یا شکل کو قوانین جنگ کے صابطہ ہیں دافل کردیا تھا ۔ وقت کہ کہ کہ ہمین الا تو اس میں ہم جد ہمیں ہورہی ہو ۔ جب ہم اس کی کردیتی میر گی ہوا ہیں ہی ہورہی ہو ۔ جب سال ہمی کہ وجب سال ہیں کہ جب سال ہمیں جا اس کے جا دہ ہم جا میں اور ہے ہیں جن میں جا ای بھر جا کہ کہ جب سال ہیں کہ جب سال ہمی کہ وجب سال ہمیں جو رہی سے در جب سے کہ جب سال ہمیں کہ وقت کے جن میں جا تا ہم ہم ہمارا ہے ہیں جن میں طرائی نہ جس میں میں طرائی کہ ہمیں اللہ کی جب سال ہمیں کہ حب سال ہمی کہ وجب سال ہمیں کہ وقت کے بازہ فر ہم ہمار کہ کے لئے گئے میں اس کے بارہ مہدیوں میں جارائی ہم ہمارائی کہ جب سال ہمیں کہ وقت کے لئے لڑائی بہر حال کہ بدر ہوگ کے لئے گئے میں اس کے بارہ وہ بنیوں میں وصلے کے لئے گئے میں اس کے بارہ وہ بنیوں میں وصلے کے لئے گئے میں ان ویت کی آگ کی شعلہ زنی خود وہ کو داند کی آگ کی شعلہ زنی خود وہ کو داند کی آگ کی شعلہ زنی خود وہ کہ دور ہوگ کے لئے گئے میں ان کا رہ ہوگ ۔

جنگ کے سیسے میں ایک اہم سوال جنگ کے قیدیوں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں کورتوں کو فار کی کا ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ روش اندازہ تاہم سول آرہ کئی کہ جنگ کے قبدیوں کو فلام ادران کی عورتوں کر بونڈ بال بنا بنا با با با تھا۔ نزولِ قرآن کے وقت عولوں میں یہی رواج کھا۔ جنا بخران کے معاشرہ میں غلام اور لونڈ بال ما منی تھنیں اور اسے فلا بھی معیوب نہیں تھے اجا تھا۔ قرآن کہم نے آگریہ انقلاب آفری اعلان کیا کہ کسی انسان کو غلام بنا لینا اسے عنی انسان کو غلام بنا لینا اسے عنی انسان سینٹ سے محوم کرد بنا ہے جو بہت طراح م ہے۔ اس نے واضح الفاظ بیں کہ دیا کہ خاق آل آفینٹ کے الآئی ٹین کھوڑ و آفی انفاظ بیں کہ دیا کہ جنا ہے ان کی مرکوبی کرو۔ حقی اقدا آفینٹ کھوڈ میں ہوتا ہے ان کی مرکوبی کرو۔ حقی اقدا آفینٹ کھوڈ کھوڈ آفینٹ کھوڈ کھوٹ کی انسان کی موجب وہ مغاوب ہوجائی توانیس قید کر ہو۔ خاتی آفینٹ کو آگا فیڈ آگا کھنگ کو آگا ہوں کی موجب وہ مغاوب ہوجائی توانیس قید کر ہو۔ خاتی آگا گئی کہ کو آگا فیڈ آگا کہ کہ کہ اس کے بدیا توانیس بھوڑ دوا در یا فدیر سے کر۔ آپ دیکھے کہ بات کس قدر صاف ہے۔

جنگ کے نبدیوں کوآزاد کرنا ہوگا۔ اگر نمہارسے فبدی دنٹمن سے اس بین توان کے مبادلہ بیں انہیں واکسود مبرطال انبیں آزاد کرنا ہے۔ جنگ کے قید ہوں کے منعلق فرآن کریم میں بہی ایک آیت ہے۔ اس میں آپ ويكيف كمانهي غلام اور يونترال بنا ليبنه كااشاره كك نهيس اور أبيساً مهويهى كس طرح سكتا نفاءوه فرآن جرَفك ا دَقَبَ اللهِ ( اللهِ ) بینی غلاموں کو آزاد کرانے کو ، جا عتب مومنیں کا فریصنہ فرار د نیا ہے ، جو جنگ کی صرورت ہی اس لئے قرار دنیا ہے کہ جن لوگوں کو حفوی انسا نثیت سے محروم کرد باگیا ہے انہیں وہ حقوق وا ہیں دلائے جائمیں ' جوواضح الفاظ میں کہنا ہیے کہ کسی انسان کو اس کاحتی عالم نہیں کہ وہ دوسرسے انسان کو ا بنا غلام اور محکوم بنائے۔ کیا دہ فرآن اس کا حکم دے گاکہ جنگ میں قید سونے والے انسانوں کوغلام اور دنٹریاں بنا كرانيس بهط بكرون كاطرح بيها عائد! مستبحان الله تعالى عَمَّالْيَشْرِ حَوْنَ (١٨٠١٨) حب ك جلك سے فبدی نظام اِسلای کی تحویل میں رہیں گئے ان کی حیثیتند سرکاری مہانوں کی سوگ اس لئے کہ وہ قیدی بوكرهجى انسان توريت بير-اس لئ انہيں حفوني انسانينت سے کسی صورت ميں بھي محروم نہيں کيا جاسكتا-اس دوران بين ان سے كس قسم كاسلوك موگا اس كا اندازه اس سے لگا يئے كرجنگ بدر کے قیدیوں میں ایک شخص الوغر برخا ۔ اس کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے گھر ہیں بطور مہان رکھا گیا عفا ان ک حالت بہتھی کہ وہ صبح شام کھانا لانے نو کھانا میرسے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوروں برگزارہ كرتے ـ مجھے شرم آنی اور بیں روٹی ان کے بانھ میں دسے دنیا۔ لیکن وہ آسے بانھ ہذلگاتے اور زبردستی محصے کھلا وسننے ۔

ابنی قبدیوں ہیں ایک شخص مہیل بن عمر نفا جونصیح النسان موسنے کی وج سے، عام مجمعول ہیں، بنی اکرم م کے خلاف نفر بریں کیا کہ تا نفا ۔ کسی نے سجوبز مین کی کہ اس شخص کے سامنے کے دودانت اکھروا د بیٹے جائیں تاکم یہ اُندہ تفریر کرینے کے قابل ندرہے ۔ کبی حصور بنے اس کی اجازت بندوی۔

جنگ بررکے قبر ہیں کو زر قدید ہے کر مجھوڑ دیا گیا تھا۔ جزناداری کی وجہ سے ذرفد ہر وہے نہ سکے،
اں سے کہا گیا کہ دہ دس دس بج ل کو نکھنا پڑھنا سکھا دیں ۔ بہی ان کا فدید ہوجائے گا ۔ جوابسا بھی نہیں کر
سکتے تھے انہیں احسانًا جھوڑ دیا گیا ۔ جن سے زرفدیہ سا گیا تھا ان سے بھی جاتے وقت کہ دیا گیا کہ اِنْ تَعلَّمِ
اللّٰہ مُن فَیْ حَتُلُو ہِ کُوْرِ حَدِیدًا لَیْہِ کُورِ خَدِیدًا حِرِّ اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن کے بعداس ملکمت کے منعلیٰ تہا دے دل بین جرسگال کے جذبات بالے گئے ، اوج کچھ تم سے لیا گیا ہے تہیں ان

سے بنبروا پس دیا جائے گا اور تمہاری حفاظت کا سامان بھی کر دیا جائے گا۔

" غلامی اور اسلام" ایک منفل بوصوع مے جس برنفصیل سے گفتگوکسی دوسر سے وقت کی جاسکے گی۔ اس مفلم برضمناً اتنا واضح كردينا كافى موكاكه فرآن كريم ميں غلاموں اور لونٹريوں ( مَسَامَلَكَتْ آينها مُنكَمَّن کے ضمن میں جس فدیدا حکام اور ہرا بات میں ، وہ ان غلاموں اور لون جیں مسعمتنعلّی ہیں جو زول فرآن کے وقت ع بوں کے معاشرہ میں موجود کھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہتمام احکام ماضی کے صینے PAST مين بين - مَا مَلكَتْ آيتُمَا مُنكُود يبنى جواس سے بيلے فلام بنائے جا چكے بين -یہ نہیں کہاگیا کہ جنہیں نم اس کے بعد غلام بناؤ آن کے منعلق یہ اسکام ہیں۔ قرآن نے ان خلاموں اور لونظرین کو حبراس وفت اس معامنزه میں موجود تلنے ، آ ہستہ آ ہسننہ آزاد کرا دیا ہے یا انہسیس مننف خاندانوں کا جزو بنا دیا اوراس کے بعد غلامی کا دروازہ مہینہ کے لئے بند کردیا۔ سبکن اس برسمتی کا کیا علاج کہ ہمارسے ارباب مذہب ، اب بھی طبسے فخرسے کہنے ہیں اسلام میں ڈنمن کے قبر ہوں کوغلام ادران کی عورتوں کو بوتڈیاں بنا بینے کی اجازت میے اور اگراب بھی پاکتان کی جنگ کسی اور كك سے مبدئی توہم ال سے مردول كوغلام اوران كى عورتول كولونڈيا ب بنائيں گے۔ وہ كہتے ہيں كہ « حکومت کواخنیار ہے کہ اجنگے میں گرفتا دشدہ عورتوں کو ) چاہیے دیا کر دے ، چاہیے ان سے فدیہ سبامبوں میں تفسیم كردسے اورسسيا ہى انہیں ابنے استعمال میں لائیں وہ وتفهم القرآك از ابوالاعلى مدة قدى صاحب علدا ول منهس

اس کی مزمزنشر سے کرتے موشے مکھتے ہیں:۔

« بخنگ میں پیڑی ہوئی عور توں سے تمتیج کے معاملہ میں بہ شرط نہیں کہ وہ اہلِ کمناب ہی میں سے مہول - ان کا مذمه بنواہ کوئی ہو، ہمرحال جب وہ نقیبہ کر دی جا ئیں گی توجن کے حصتے میں جو آئیں کہ وہ ان سے تمتیج کرسکتے ہیں ہے (ایضاً - صنعیع)

بعنی نکاح توصرف مسلمان عور توں سے با اہل کتاب کی عور توں سے موسکتا ہے، کفار اور مشرکین کی عور توں سے نکاح نہیں موسکتا میں کہ وہ اہل کت ب سے نکاح نہیں موسکتا میں کہ وہ اہل کت ب سے نکاح نہیں موسکتا میں کہ وہ اہل کت ب سے بھوں۔

إس تع بعد نكھتے ہيں ،-

مع جس طرح مثر بیت نے بیدیوں کی تعداد ہر جار کی بابندی لگائی ہے اس طرح او بٹریوں کی تعداد مربہ بنیں لگائی "

حتّیٰ کرجی لوگوں کے حصّے ہیں یہ لونڈیاں آئیں گی انہیں اس کا بھی افتنیار سوگاکہ استعمال کرنے سے بعلزنہیں دوسروں کے انفوفرو حسن کردیں۔ جنامخبراس باب میں تخریر ہے کہ

اس قسم کے لونڈی غلاموں کو بیجینے کی اجازت دراصل اس منی میں ہے کہ ایک شخص کو ان سے فندیر وصول کرنے اور فدیر وصول زمولئے تک ان سے فدیت لینے کا جوین مصل سے اس کو وہ معا وصنہ لینے کا جوین مصل سے اس کو وہ معا وصنہ لینے کا جوین مصل سے اس کو وہ معا وصنہ لینے کا جوین مصل سے اس کو وہ معا وصنہ لیے کر دو میرسے شخص کی طرف منتقل کر دنیا ہے۔ (تفہیرات مصلہ دوم مصلہ دوم مسلم سے ا

یہ ہے جنگ بیں گرفنا دنندہ قبریوں اوران کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک جسے برحصرات ، اسلام کا منشاء اور حکم قرار دسے کر دنیا کے سامنے بیش کرتے ہیں۔

بہرجال، یہ بات ضمناً سا صف آگئی تھی۔ میں کہہ یہ رہ تھا کہ فراک سے تکم یہ دما کہ جنگ کے قبیعی کو با نوفد بہ سے کرد کا کردوا ور یا بعلہ راحسان ۔

طاتفعيل ان امورك ادارة طلوع إسلام كطرف سيسشائع كريه كناب قتل يرندا ورغلام اور بويركم إن بيرسطى -

اوراگر خالفین دسترکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ ما نگے تو اسے اپنے بال پناہ دو - پھرا سے تران سناف - اگر قرآن کی تعلیم اسے ابیل کرسے اور وہ دل کے کامل اطمینان اور سکون کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے تو اسے دوکو نہیں بلکم آبلیق قبول کرنا چاہیے تو اسے دوکو نہیں بلکم آبلیق می تبدی اس کے بعد چلے جانا چاہیے تو اسے دوکو نہیں بلکم آبلیق می آمن کی جگری پہنچادو ۔ قدال آب یا تنظیم ختوم شرق میں اس کے امن کی جگری پہنچادو۔ قدال یا تنظیم ختوم تا چاہئا ہا تا اس کے اگر بطیب خاطر، قرآن کو ماننا نہیں سے دبین قرآن کو ماننا نہیں منوایا جاتا - اس کے اگر بطیب خاطر، قرآن کو ماننا نہیں جا بہنے تو انہیں اپنی حفاظ من میں انکے مامن تک پہنچا دو - آپ نے فور فرنایا کہ اس باب میں قرآن کو کی کے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے ۔ کی تعلیم کس قدر دنیا یا کہ اس باب میں قرآن کرنے کے کہا تھا کے کہا تھا کہ اس باب میں قرآن کرنے کے تعلیم کس قدر دنیا یا کہ اس باب میں قرآن کو کو تا کہا ہے۔ کی تعلیم کس قدر دنیا یا دو انسا نہیں ساز ہے۔

صد فرآن توبناہ گزین شرک کے تعلق پہتھے دبنا ہے کہ اگروہ فرآن سننے کے بعد اسے برضا ورخبت تسلیم نہ کرنا جاہے تو آسے کچھے نہ کہ دیا ہے مشرک کے بار ہونی ہونے کے بعد اسے این حفاظ منت ہیں اس کے بار ہونیا دو۔ اس کے برعکس ہماد سے ادباب مشرک ہیں اس کے فاق ہوئے ہوئے کہ گرمنوا نا جا ہتے ہی اور اسلے فتولی یہ ہیے کہ اگر ایک مسئل ن ان باتوں سے مطمئ نہ ہو جہیں وہ اسلام کہ کرمنوا نا جا ہتے ہی اور اسلے وہ انہیں تسلیم کرنے سے انکا رکر دے تواسے قبل کرویا جائے گا۔

ہے۔ ایسے ہم کسی دوسر سے وقت ہرا تھا رکھتے ہیں۔ اس وقت عرف آننا بتا و بناکا فی موگا کہ وہ ال خیر فطری صوف وضط وط کو شاکر جن کی بنا ہرانسان مختلف گروہوں اور فیوں میں سط را ہے تمام انسانوں کی ایک عالمگیر براوری منشک کرو بناچا ہتا ہے اوراس کی بنیاد ایک مشتر کہ آئیڈیا لوجی فرار دنیا ہے جے دنیا کا ہرانسان علی وج البعیرت اختیار کرسے ۔ حب تک ایسی فضا بیدا نہ ہو کوہ ان سرکش قوتوں کے مقابلے کے لئے ہو دوسروں برطلم کریں جنگ کوناگزیر قراد دنیا ہے ۔ خواہ بظلم جاعت مومنین کے فلاف سے فلاف سے قرآنی نقطر انکا مومنین کے فلاف سے خالف کا مقصود ، دنیا سے ظلم شاکراس کی جگہ فظلم عمل واصان قائم کرنا ہے۔ بہی وہ حقیقت سے جنگ کا مقصود ، دنیا سے ظلم شاکراس کی جگہ فظلم عمل واصان قائم کرنا ہے۔ بہی وہ حقیقت سے جنگ کا مقصود ، دنیا سے ظلم شاکراس کی جگہ فظلم عمل واصان قائم کرنا ہے۔ بہی وہ حقیقت اس کی علی شکل ایسی خوس کا مقصد ہے ہے کہ حضورات نے مسئل اس کی علی شکل ایک بی ایک ایک شخص مال اس کی علی شکل ایک بی تخص شہرت کے لئے ٹرتا ہے ، ایک شخص مالی خینہ مت کے لئے ٹرتا ہے ، ایک شخص شہرت کے لئے ٹرتا ہے ، ایک شخص شہرت کے لئے ٹرتا ہے ، ایک شخص میں ہو دری کے لئے ٹرتا ہے ، ایک شخص دانی انتفام کے لئے ٹرنا ہے ان میں سے کس کا جہا دھی جے ، ایک شخص کے نے ٹرنا ہے ان میں سے کس کا جہا دھی جے ، ایک نے فرایا کہ ایک شخص کرا ہے کہ کرایا کہ نا کہ کرا اس کی غینہ نے فرایا کہ کرنا ہے ۔ ان میں سے کس کا جہا دھی جے ، ایک نے فرایا کہ کرایا کہ کرایا ہے کہ کرایا ہے نے فرایا کہ کرایا ہے نے فرایا کہ کرایا ہے نے فرایا کہ کرایا ہو کہ کرایا ہو کہ کرایا ہو کہ کرایا ہو کرایا ہو کہ کرایا ہو کہ کرایا ہو کرایا ہو

بَى مَنْ شَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْمَاءَ فَصُوفِيْ سَيِبُلِ اللهِ عِنَ الْعُلْمَةِ مِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ الل

انسانوں کے بنائے مہرئے توانین صوف اپنے گروہ کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں اور چزیکہ انسان مختلف گروہوں ہیں بیٹے ہوئے ہیں ، اس لئے ان کے باہمی مفادیس تصادم ہوتا ہے اور اس کا لاہمی بینے جنگ ہے ۔ فدا ، رب انعا لمبن ۔۔۔ تمام انسانوں کا بیساں نشوو نما دینے والا ہے ۔ اس لئے اس کے عطاکروہ قوانین کی دوسے تمام انسانوں کے مفاد کا تحفظ ہوجا تا ہے اور بہی وہ نیبیا دیے حس پرامن عالم کی عارت استوار ہوسکتی ہے ۔ اس بنیا دکو توجید کہا جاتا ہے ۔ یہی تمام انسانوں ہو بیا اس نیاد کر توجید کہا جاتا ہے ۔۔ یہی تمام انسانوں کے مفالاح برایک خواہے اسے قرآن کرم وی کی احسان برایک خواہے ۔ یہی تمام انسانوں کے لئے ایک نظام زندگی ۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا احسان اب دنستر دنستہ خود مغرب کے مفکریں کو کھی ہوتا جا دیا ہے ۔ شنلا پرونیہ را افریڈ کو تبی اپنی کتاب اب دنستر دنستہ خود مغرب کے مفکریں کو کھی ہوتا جا دیا ہے ۔ شنلا پرونیہ را افریڈ کو تبی اپنی کتاب

يس ، عمرما ضرك سم كيرا منطراب بريف سيل

(THE CRISES OF CIVILIZATION)

بحث كريف ك بعد، أخرس مكحما سے كه

ور ورناکے مصائب کا جوحل سامنے آرم ہے وہ مین ہے کہ ایک عالمگیر ملکت کی نشکیل کی جائے۔ اس سطرا میری ریوز (EMREY REVES) اس نکترکی وضاحت ان الفائد میں کرنا ہے کہ

" کھکے کھکے الفاظ بیں بدیریں صدی کی قبامت خیز اوں کے بعد انسان لا محالہ اسی نیتج بر مہنج با ہے کہ اس کرہ اوض کوکسی ایک افتذار کے تابع لا نا صروری ہے ۔ بہارا فرلیف بہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح حجہودی انداز سے اس افتدار واحد کی تشکیل کریں ۔ اس کے لئے ، ان نبیادی احواد ل کا اعلا کرنا چا ہیں جہودی انداز منائم بوگا ۔ اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف وا غب کرنا چا میں کم مرف واغب کرنا چا میں کے بعد لوگوں کو اس کی طرف واغب کرنا چا میں کا کہ یہ مقصود خوں ریزی کے بغیر حاصل ہوجائے یہ (ANATOMY OF PEACE)

یہ خیال اب دنیا کے چیرہ چیدہ مفکرین تک ہی محدود نہیں رہا، مبکہ عا) ہوتا چلاجارہ ہے۔ چینا نجبر منظر (W.A. GAULD) ابنی کتاب (W.A. GAULD) میں

مکھنا ہے:۔

" مجھے تی ہے ہے ہے" گھراور وطن کا خیال سب سے بہلے بھارے سامنے آتا ہے ہاکیں ایک عالمگیر انسانی معاشرہ کی دکمنیت کا تفتور بھادی نگاہوں سے اوجھل نہیں مونا چاہیے۔ ابھی مکس اس قیسم کے عالمگیر نظام کا احساس کچھے ذیادہ شِدّت سے امھرکرسامنے نہیں آیا۔ اس لئے اس کے متعلق زیادہ حسن بھل اوقت ہوگا۔ لیکن بیحفیقت کہ کم و بیش مبرطک میں ایسے افراد موجود میں جن کے دل میں بہنجیال کروشیں سے دیا ہے اس امرکی صفانت ہے کہ کچھے وقت کے بعد ایر خیال علی شکل افت ال کروشیں سے دیا ہے اس امرکی صفانت ہے کہ کچھے وقت کے بعد ایر خیال علی شکل افت ال کروشیں کے ایم اس امرکی صفانت ہے کہ کچھے وقت کے بعد ایر خیال علی شکل افت ال کروشیں کے ایم اس امرکی صفانت ہے کہ کچھے وقت کے بعد ایر خیال علی شکل افت ال کروشی کے ایم کا گ

اگراس تسم کے عالمگیرنظام کا احساس زبارہ شدّت سے انجو کرسا ہے نہیں آیا تو اس کی فرمددار (فلہذا) انسانیت کی بارگاہ میں مجرم ) وہ قوم ہے جسے اس عالم گیرنظام کا تصوّر، آج سے جودہ سوسال بہلے دبا گیا تھا، قرآن لنے اس زما نے بیں کہا تھا کہ کا ت النّاس اللّی النّاس اللّی النّاس اللّی اللّ

می ایک بخوبز کیاگیا۔ قرآن سے پہلے مختلف انبیاد کرائم ..... خاص فوبوں کی طرف آتے تھے۔ نبی اکر اس کے ہود انشاد ہوا کہ دشال ہے آتے ہے گئے۔ نبی اکر اس کے ہود انشاد ہوا کہ دشال ہے آتے ہے گئے۔ اس کے ہود کہ میں تمام نوع انسان کی طرف دسول ہوں۔ یہی وہ نبیاد ہے ، جس پر انسانوں کی عالمگیر برادری کی شکیل ہوسکتی ہے۔ خود قرآن کی کے کھڑ تی توقیق المنت اس حت کہ تاتے شکھڑ تی توقیق ہے ہوسکتی ہے۔ خود قرآن کی کے کھڑ تی تو ایک کے المحت کی کہا گیا کہ آب المحت کی فریق (نے ہے) اسے سادی دنیا کے انسانوں انجہات بی سوسکتی ہے۔ خود قرآن کے انسانوں ایک برادری کی شکل میں ذندگی بسرکریں . اوراس کا طرف ہے ۔ انسانی مشکلات کا علاج ہے ۔ انسانی ایک برادری کی شکل میں ذندگی بسرکریں . اوراس کا طرف ہیں کہ ان سب کا صال طرف قوانین ایک ہو۔ یہ تفاوہ تھور جا نہ ہوا گئی دسرکریں . اوراس کا طرف ہیے دیا گیا مفاد کی انسان ایک ہو اور کی شکل میں ذندگی بسرکریں . اوراس کا طرف ہیے دیا گیا مفاد کی انسان ایک ہو۔ یہ تفاوہ تعدور جا نہ ہوا گئی دیگرا قرام کے دل میں کھا ہوں کہ کو گئی دیگرا قرام کے دل میں بین انسان ایک کو گئی دیگرا قرام کے دل میں بین میں میں نہیں بڑی گئی۔ لیکن قرآن کے ان تصورات پرکسی خاص قدم کی اجارہ وادی تفویل میں بیس کہ کو گئی دور اان میں نہیں بین میں ہو سکتا۔ یہ توسور ج کی دوشنی کی طبح ، فضائے عالم میں تھیلے ہوئے ہیں جس کا جی جا ہے ان سے بہرہ با بہ ہوجا ہے۔ ہیں جس کا جی جا ہے ان سے بہرہ با بہ ہوجا ہے۔

مست این میکده و دعون عام است این جا! قسمت باده باندازهٔ جام است این جا!

پکتنان کاخطرزین اسی مفصد کے مئے عامل کباگیا تھا کہ یہ اس عالمگبر فطام انسا نیت کا اوّلبر گہوارہ بنے اور بہاں سے اس خوطیب کی شاخیں بھو بیں جو دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں برامن وسلامتی کا سابہ کریں۔

یہی وہ نظام کھا جس کے متعلق انلان کیا گبار تھا کہ متن قدّ حَلَمَہ کا تو اس میں داخل ہوگیا گاسے امن نصیب ہوجائے گا۔

ایمیت (جہ) بوارہ اس منطل کا گہوارہ ان ایمیت کر قیتا ما گلگت اس (جہ) ہوانسا نیست کے قیام کا باعث ہے۔ بہم وہ امن عالم کی ضانت دینے والا نظام ہے کہ اگر سرکٹن فوٹیں، عالمگیرمفا وانسا نیست کے خلاف، اپنے ذاتی مفاکی ما طروا س کے ذالی مفاکس اور اس کے ذالی مفاکس اور اس کے فیام کی داہ بی سنگ گراں بن کرھائل ہوجا ئین توانہیں داستے سے مٹایا جائے اور اس کے لئے اگر جنگ ناگر بر سوتو اُسے اسی طرح دوا دکھا جائے جس طرح ڈاکھوا یسی انگلی کو جنورا کا طرف والنا ہے جس کا

ناسورلاعلاج مبویکا مہدا درجس کا زہرسا رسے جسم میں سرابیت کئے حارم مبو۔ قرآن ، قویّن کے استعمال کی آئ مقصد کے لئے اجازت دنیا ہے۔ انبال کے انفاظ میں۔

تاریخ امم کایدسیام از لی سب صاحب نظران! نن رفت بعضطرناک اس بیل سبک سیروزمیں گیر کے آگے عقل ونظروعلم وسبز ہین حس وفا شاک لادیں میونو سے زسرمال مل مسے میں مراص کے میں کے حفاظت میں قدر زسر کا ترباک

" دہن کی حفاظیت"سے مرادمی عالمگیرانسا نبیّت کے نظام امن وسلامنی کی حفاظیت ہے۔ اسلام ہر اسی مفعید کے لئے جنگ کی اجازت ہے۔ جوجنگ ، اسسنبداد ا درجدع الادمن کی تسکیں کے لئے کی جائے ، وہ جنگ حرام ہے۔

صلح ننرگردد جومقصو داست عنیر مسکرخدا بات غرض، حبَّک است خیر گرینگردوحتی زنینچ ما مبسند!! جَنَّك باستُد قوم َ دانا ارجمن د



#### لِسُعِرِاللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْءِهِ

# 

علائے حیاتیات ادر علم النفس، اس برقتفی ہیں کہ تحقظ خولین (SELF-PRESERVATION)

کا جذبہ ہزدی حیات ہیں جس طور برپایا جاتا ہے۔ بیکہ ایوں کہنے کرجبل جذبات میں اسے بنیا دی حیثیت طال ہے۔ اسی جذب کا تقا ضا ہے کہ انسان اپنی ہرمتاع عوریٰ کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے ۔ جب انسانوں نے رائی کر خدنی زندگی بسرکرنی شروع کی تو ان کے مفادیں تصادم ہولئے لگا۔ اس سے افراد نے محسوس کیا کہ انفرادی زندگی بسرکریائے ان کی وہ چزیں محفوظ انہیں وہ سکتیں، جنہیں وہ اپنی متاع عربیٰ اور سرائی کراں بہا انفرادی زندگی بسرکریائے ان کی وہ چزیں محفوظ انہیں۔ اس کے لئے انہوں سنے اختاعی نظم ونست کی تبیا و سرمائی کہ ان جاتا ہوں سنے اختاعی نظم ونست کی تعنیا و سے اب حکومت کہا جاتا ہے۔ اس نظم اختاعی کا مقصد اِقلیں یہ نفا کہ افراد میں وہ جزیں محفوظ دہیں جنہیں وہ اپنا جی شخصے تھے۔

حکومت کی بنیاد تو اس مقصد کے مانخت رکھی گئی تھی، لیکن تفریسے ہی وصے کے بعد کہ تلخ حقیقت ساھنے آگئی کہ حکمران طبقہ کے مانخصوں لوگوں کا کوئی حق بھی محفوظ نہیں رام ۔ اس طبقہ نے تقسیم ہوں کی کہ حقوق سب کے سب ادبابِ حکومت کے ہیں اور ذبتر دادبایں تمام کی تمام رعایا کی۔ لوگ اس تقبیم کوگوارا نہ کرتے ،

دکین مذہبی بینیوا شیت آ کے طبیعی اور یہ کہ کرعوام کواس تقسیم
حقوق طبیعہ حکمران کے سامنے جھے کا دبا کہ راجہ ایشور کا اور بہ کہ کرعوام کواس تقسیم
حقوق (DIVINE RIGHTS) کا حابل ہوتا ہے۔ سلطان ، ذمین بہن حاکا سابہ سہتا ہے۔ اس
منظ فرما نروائی اس کا حق اور اطاعت گزاری تمہا را فرلینہ ہے۔ وہ جو کمچھ تمہیں دسے اس کی عنیا بہت اور حسان

کے فرائروال اس کا می اورا طاعیت ازاری کمہارا و لینہ ہے۔ وہ مجد مجھیم ہم ہیں دیے اس کی عما بہت اور محسا ہے۔ نم اس سے بطور حق کچھے نہیں بانگ سکتے۔ نم اس کے حصنور حجکو۔ اسے سیرے کرو۔ اس کی خیر بہت کی دعا بین مانگو۔ اسے سیرے کرو۔ اس کی خیر بہت کی دعا بین مانگو۔ اس کے مہرائی مزار سعادت مجھو۔ تم اور حجکھ جا دیا بین مانگو۔ اس کے مہرائی مزار سعادت مجھو۔ تم اور حجکھ جا در حجکھ جا در اسے دہ آم اللہ اور آن اور آن کا اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کہ اللہ کا در اللہ کا در

حاکم اور محکوم کے باہمی تنعلق کا یہ نفیق راسی طرح چلا آئد ہا تھا کہ ستر سوبی صدی عبسوی میں بورب کے سیاسی نظر ایت میں ایک انفلامی آباجس کی روسے اس نظری کو از سراند متنعی کرنے کی کوئشش کی گئے۔ کہا یہ گیا کم ال دونوں (فریقوں) کا تعلق ، ایک معاہرہ کی وہ سے متعیق ہونا بچا ہیئے۔ اسے نظری مسینا ق کم ال دونوں (فریقوں) کا تعلق ، ایک معاہرہ کی وہ سے متعیق ہونا بچا ہیئے۔ اسے نظری مسینا ق کم ال دونوں (فریقوں) کا تعلق ، ایک معاہرہ کی وہ سے متعیق ہونا بچا ہیئے۔ اسے فطری مسینا کہ اللہ کہ اس نظریہ کی نبیا داس مفروص رہے کہ دونوں (CONTRACT THEORY)

دا) تمدّ نی زندگی دسرکریسے سے بہلے انسان فیطری حالت بریھا۔

(۲) اس فطری حالت میں انسان کے کچے حقوق تھے ،جنہیں بنوزکسی لنے خصب نہیں کیا تھا۔

(۳) جبب انسال کوا بنے فطری حقوق کے تحفّط کے تعالی خطرہ لاحی مہوا تو اس نے معاشرتی دندگی حتیا۔ کی۔ المذا ، معاضرہ دسوسائٹی کا وجد د انسان کے فطری حقوق کے تحفّط کے جدر کا دہیں منّت ہے۔

رم) بنابری، معاننوکا فرلیبه به کرانسان کے فطری حقوق کا نحفظ کرہے۔

(۵) ال فطري حقون كانهم مع " بنيادي حقوق انسانيت"

اس نظریبکا اقدلین داخی، بدرب کامشهورمفکر لآبز (HOBBES-1588-1679) مختار وهکهتا

مغربی مفکرین کے نظریات

ہے کہ اپنے حکم کو دوسروں سے منوانا ، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کبکن اس کے ساتھ ہی قیام آن' بھی انسانی فطرت کا تفاصا ہے۔ لیکن یہ وولوں باتیں بک جا نہیں رہ سکتیں ۔ حیب ہر فزوا پنا حکم ، دومرول سے منوانے برتل جائے توامن کہاں باقی رہ سکنا ہے ہ لہٰذا انسان کواس دوسرے مقصد کے حصول کے حصول کے منوانے بہتے جائے تو امن انسان کا واحد بنیا دی کے لئے اپنے بہلے حتی سے دستبروار ہونا بڑے گا۔ بنا بریں ، ابر کے نزد کیے نزد کیے ، قیام امن انسان کا واحد بنیا دی حتی ہے جس کے لئے وہ اپنے دیگر حقوق سے دستکش موج آتا ہے۔

نظریُرمینان کا دوسرا علم وار لاک اور اللک ہیں۔ ان کے تخفظ کے لئے انسان عرف ابنا انسان کے منبیا دی حقوق '' ذندگی مصحب 'آزادی اور اللاک ہیں۔ ان کے تخفظ کے لئے انسان عرف ابنا ایک حقورتا ہے اور وہ ہے متنازع فیہ معاملات ہیں خود فیصلہ کرنے کاحق - لاک کہا ہے کہ افراد کو جائے۔ کہا ہے کہ افراد کو جائے۔ کہا ہے کہ افراد کو جائے۔ کہ اہتے اس حق کومعا مشرہ کے سبرد کردیں ، اور اس کے بعد معامشرہ کا فرایہ ہے کہ وہ افراد کے دیگر حقوق کا تحقیق کے معاملات ،

جونکہ آبزاور لاک کے ہاں، بنیادی حقوق کا تصوّر، ان کے نظریم میثان کی ایک دیلی شق کے طور پراً ما ہے اس لئے بہ جنداں واضح اور منعین نہیں ۔ اسے ایک جدا گانہ اور مستقل نظریّہ کی حیثیّت سے (TOM PAINE-1737-1809) نے بیش کیا جس کی کتاب (RIGHTS OF MAN)

آج کھی دلیسی سے بیھی جاتی ہے۔ اس نے ذندگی اگزادی الملاک احفاظت اوراستبرادی دوک تھا استبرادی دوک تھا کو بنیادی حقوق انسانیت قرار دیا ہے۔ بہی تھے وہ حقوق جنہیں انقلاب فرانس کے بعد، فرانس کی نیشنال اسمبلی نے اپنے چار شریی درج کیا تھا۔ امر پیکا منشور آزادی (سیمے کا بیعی بیتی ہی کے فطری حقوق کے نظری خوت کے ساتھ" حصول مسترت کو بھی بنیادی فطری حقوق کے نظری حقوق کے نظری ہے۔ اس میں زندگی اور آزاوی کے ساتھ" حصول مسترت کو بھی بنیادی حقوق کی نظری حقوق کے نظری حقوق کے نظری ہے۔ اس میں دوس کی کا نگریس نے مزودوں اور کسانوں کے سلسلہ بنیادی حقوق کا ایک منشور مرتب کیا جس میں کہا گیا کہ اس منشور سے مقصود ہے کہ ایک انسان ، کسی دوسرے انسان کو نہ دوط سکے امعانی مالک عالم میں معاشرہ کو نہ دوط سکے امعانی خطوط برکی جائے ہے۔

(HUMAN RIGHTS COMMISSION) نے (U.N.O.) کی عرصہ ہوا مجلس اتوام متی ہوا

مجلس قوام متی و انسانیت کے بنیادی حقوق کیا ہیں - ان سفارشات کو اقوام عالم کی نمائندہ جاعت (U.N.O) نے خود جانجا اور برکھا واس کے بعد شمیل کیا ہے ہیں دہ چارٹرشائے کیا - جسے منشور حقوق ا-تمام انسان آزاد سپرا سوتے ہیں اور منبیا دی حفوق کے ایکساں حق دار ہیں۔

۲ - زندگی ه آزا دی اور حفاظتِ حان کا حق۔

س-غلامی کی مما نعت ۔

م - لیے دھی کے سلوک سے حفاظیت کاحق -

۵- قانون کے معاملہ میں مکیساں سلوک کاستی۔

٧-كستى فسوك الفصور كرفتاد تنهي كباجائ كالمنفط بندياجال وطن كياجا شاكا-

ع-جب ك الأممان بن مركلزم كوبيقصورتصورك مانيكات

٨ - مسأل زندگ اور خط وكتابت مين عدم مرا خلت كاحق -

۹۔نقل وحرکت کی آزادی۔

١٠- ابک ملک کو مجھور کر دوسرے ملک میں لیسنے کی آزا دی۔

اا يحني فوميّبت -

۱۴- شادی کاحق-

۱۳ نعقوتي جائبدا د-

١٠- حيالات منمبراور مدمس كي آزا دى ، نيزاطهار خيالات اودا جناعات بينشركت كي آزا دى .

۱۵- اینے هک کی حکومت میں مشرکت کا حق۔

١١- تعمير خِولين كے لئے وسائل و ذرا بع كى آزادى -

>ا حسب منشاو کام کاچ کی آزادی ۔

١٨-آدام اورفرصن كي آذا دى، نيزمعيارزندگي اورنعليم كاحن -

جماعتی اور ثقافتی زندگی میں شرکت کاحتی۔

یہ ہے مختصراً ان مقون کی فہرست جیسے اقوام عالم کے خانندگان نے اپنے مستّد جا دھر میں داخل کرد کھا مہے ۔ ان مقوق سے کن شرائط کے ماتحت بہرہ یاب ہوا جا سکتا ہے اس تعلیٰ زا آھے جل کرد کر کیا جائے گا ہرد اننا اضا فہ کانی موگاکہ اس فہرست کے بعد حیار طربیں بیرتحر بہہے کہ ان حقوق اور اختیارات کو ان صدف میں اندا وسے تابع استعال کیا جا سکتا ہے ، وہ کتابت کو ایک موضی کے تابع استعال کیا جا سکتا ہے ، وہ کا استعال کیا جا سکتا ہے اس کے ان قوانین سے تابع بنیا دی حقوق انسانیت کی جو حقیقت مدہ جاتی ہے ، وہ کا ہر ہے ۔

بینے اجمالی سائذگرہ ان کوشندوں کا جوانسان کے نبیادی حقوق متعیق اور تسلیم کرنے کے سیسلے میں انسان فکرنے آج کا کی ہیں۔ اب ان کے مقابلہ میں اس ضابطہ حقوق کوسل منے لائے جو چھی مدی ہوں ہوں انسان فکرنے آج کا کی ہیں۔ اب ان کے مقابلہ میں اس ضابطہ حقوق کے تفتور کہ سے ناآ شغا تھی ۔۔ تما نوع انسان کی اور تمان کے افران کی اور تمان کے افران کا مرف سے دیا گیا اور جس پر عمل کرکے اس ضابطہ اسمانی کے لانے والے پنجہ آخوال آبان سے ، دنیا کو ہم ہا واس حقیقت کبری سے دوشناس کرایا کہ دنیا ہیں انسان کا مقام کیا ہے اور اس کے وہ حقوق کیا جنہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت جھیں نہیں کتی۔ آن حقوق کا نفصیل نذکرہ ، اس مختقر سے وقت ہیں شکل ہے ، اس ملئے ہیں ان کے اجمالی تعارف پر ہی اکتفا کروں گا۔

اوراً توی زندگی بین بھی جنت بہاں کا ساس دنیا کا تعلق ہے اکیکٹ نیں وہ تمام نوش حالمیاں اور خوش کو ادبال بهر فراز بیاں اور سربلند بیاں عاطبیا ان اور سکوں اس اس میں اور سلامتی اعز خدی کا بنیا دی حق ہوجانا کی انسان آرز و کر سکتا ہے ۔ اس مینیات کی دُوسے ان تمام جیزوں کا حصور ان ان لوگوں کا بنیا دی حق ہوجانا ہے ۔ فرآن کو جم نے معاشرہ کی جوز نفاصیل بیان کی بین آگریں ان کا ذکر کروں نواس سے ایک ابسی جان جو انسی مینیات میں اس وفت اس فور کے جوائی مینیات میں اس وفت اس نفاصیل بیان کی بین آگریں ان کا ذکر کروں نواس سے ایک ابسی میں اس وفت اس نفاصیل بین بہر بین بیان کی بین اس وفت ان دور میرا موضوع ان حقوق سے متعلق میں اس میں میں ہوں گے جوائی مینیات میں میں ہوں گے جوائی مینیات میں میں ہوں گے جوائی مینیات سے جو قرآن کی دوسے دنیا کے ہوانسان کو محض انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں - پر حقوق کسی معاہدہ فرانی حقوق کی ایک نواس کو مین سے میں اس میں میں میں ہوں گے اور برانسان کو سے اس میں میں ہوں گے اور برانسان کو سے برفت بین ہوں گے دنہیں ہوانسان کو سے برفت اس میں میں ہونے کی جہت سے حاصل ہوں گے۔ دکھنے بی جوقوق کی بین کو جہت سے حاصل ہوں گے۔ دیکھنے بی جوقوق کی بین کو جہت سے حاصل ہوں گے۔ دیکھنے بی جوقوق کی بین کو جہت سے حاصل ہوں گے۔ دیکھنے بی جوقوق کی بین کو جہت سے حاصل ہوں گے۔ دیکھنے بی جوقوق کی بین کو جہیں ہوانسان قرآنی معاشرہ ہونت طلب کر سکت ہیں۔ دیکھنے بی جوقوق کی بین کو جہیں ہوانسان قرآنی معاشرہ ہونے سے ، ہروقت طلب کر سکت ہیں۔

#### (۱) <u>احرّام آدمیّت</u>

پہلاحی بہے کہ ہرانسانی بچر، پرائیش کے اعتبادسے بیساں طور برعزیّن کامستی ہے۔ قلقہ گریّمنا تبی ہے۔ اگر تبیتی الاحق بہ ہم انتہ ہے ہیں ہم نے تمام فرزندان آدم کو واجب التکویم بدا کیا ہے۔ اگر حسب دنسب کے اعتبادسے کسی انسان کو به نظرِ حقادت دیکھا جائے اور دوسرے کو زیادہ واجب لعزّت سبح حاجائے، یا خاندانی نسبت کی بنا برکسی سے ،کسی سے ،کسی سے ،کسی سے میں دعا بت برتی جائے تو بہ تفرین و تخصیص بحس نسان کے خلاف جائے اس کا مرا واطلب کرسے اور قرآن معاشرہ کا فرلونہ ہوگا کہ وہ اس کا مرا واطلب کرسے اور قرآن معاشرہ کا فرلونہ ہوگا کہ وہ اس کا مرا واطلب کرسے اور قرآن معاشرہ کا فرلونہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف میں نبادی حق ہے۔

#### دی حبنسی مساوات

قران کی توسے مبسی تفرین نہ وجر؛ ذلت سے نہ با عریف استیان اسین نم مردمحص مرد سور نے کی حیاتیت سے

تورتوں سے افضل ہیں اور منہ ہی عورتیں جھض عورت سولنے کی بنا بر، مردوں سے کہنر- زندگی کی ابتدا ،نفسِ ده لرئ موياك - بجه حسة مردكام وناجه اور مجه حصة عورت كاست إنَّا خَلَفْنْكُمْ وَيِّنْ ذَكِّرةً ا مُنْ شَى - (٣٩ ) اس ليص نه مرد ، تورنوں سے الگ كوئى نوع بى نه تورتى ، مردوں سے الگ كوئى حبنس · دونوں نویج انسان کے افراد ہیں اورجس مقام کا منتحق ایکب انسان ہے اس میں مرد اور عورت دونوں بکسال طور ہے سنز کا سوسنے ہیں ۔ زندگی کا کوئی گوسٹ ایسا نہیں جس کے دروا زہے ایک صنعت کے لئے کھلے رکھے جائیں اور دوسری بربند کردیئے جائیں ۔ حیاتیاتی طور بید (BIOLOGICALLY) مردا ورعورت کی ساخت میں جو فرق ہے اس کا نعلنی ان کے طبیعی وظا ٹھنے حیات سے ہے۔انسا منبتن کی سطح برد دنوں میں کوئی فرق نہیں۔اس میں علی کا میدان دونوں کے لئے پکیساں ہے اوراعال کے نتائج بھی کیسا لَا ٱصِبْعُ عَهَلَ عَامِلٍ مِّيشَكُمُ مِنْ ذَكَرٍ آوْ ٱلنَّنَى " بَعْضَكُمْ مِنْ الْعِصِي ( المِلْمِ ) بَمِين سے کسی کا کرنے والے کے کا کا اجرونا ٹع نہیں ہوسکنا مخواہ وہ مرد ہو یا پورن -مرد اور عورت کی تخفیص کےمعنی کیا ؛ تم ایک دوم سے کے اجزا ہو۔ تم جلفت اور سیرنٹ کے اعتبارسے ایک میر - وندگی کے آنام معاملات میں بیسال طور برسٹر کیب رہنے ہو۔ تم اکیب نوع کے فرد مو۔ پھراعال کے تنائج میں فرق کس طیح بروسکناہے ؟

دہا۔ ذائجنسی مساوات، انسانیت کا بنیا دی حق ہے جسے کسی صورت میں بھی عصب نہیں کیاجا سکتا۔ قرآن معاشرہ اس حیٰ کورتر ارر کھھنے کا ذمتہ دارہے۔

## رس عارج على قدراعال

اخزام آدمینت کے بعد، معاظرہ ہیں مختلف افراد کے رارج کا سوال ساسنے آتا ہے اس کے نئے احول میر ہے کہ وَ دِیکِلِ ﴿ وَرَجْتُ يَّمِيًّا عَيِلُو اَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اِلْكِ كَا وَرَجُ اور مُرْتَبُر ، اص كے اعال وكرداد كے مطابق متعیق كيا على عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

سب سے زبادہ حسن علی کا بیکر؛ وہ سب سے زبادہ داجب العرّن - نیجے سے اوپر تک ، عرّن کا ہرمقام ہرخض کے نشے کھلا ہوگا جسے وہ اپنی قابلیّن اور حسن سیرت کی دُوسے بطور حتی ما کل کرسکے گا - اس کا بہتی اس سے کو تُن نہیں چیری سکتا ' نہی تعییّن مدارج کا کو تی اور معیاد مقرد کیا جا سکتا ہے۔

## دم، حِنّ آزادی

ما ہو۔ پی ربحارت کا موجودہ صوبہ انٹز پرولیش کے عام دہاہت میں ہے رواج تھا۔۔۔ شاہراب بھی ہو۔۔ کہ گاؤں کا جاہل ملاجسے ذرکے کے وفٹ نکبیر طبیعی نہیں آق تھی ایک حیصری شاہ مدار کی خانقاہ بر سے جاتا روہ<sup>اں</sup> کا مجاور بسم الشریٹر ھر کرچیری بھیونک و تیا۔ اس جیمری سے جو جا اور ذبح کیا جاتا اسے حلال سمجھ لیا جاتا۔ سال کے بعد بھر حصیری کی تخدید کرالی جاتی۔

ہم اور بنبیادی ہے جس کا دنیا کو آج کے سن طاح تواہ حل نہیں مل سکا کہ انسیانی آزادی اور قانون کی بابندی ہی ایسی مفاہمت کی صورت کس طرح پدا کی جائے کہ قانونی پابند باں بھی اپنی جگہ قائم دہیں اور افراد کے حقوق بھی پایال ندہوں ۔ اس کا حل قرآن کریم سنے بتایا ۔ اس لنے اس ضمن ہیں پہلے یہ واضح کرد با کہ مَا گان لِبَسْنَدِ آن کُنْتُ تَنسیّب کے اللّٰہ الکی شب و الحکے کھے والنّ بوق آ سنے تھے کہ قائم اللّٰہ الل

نزآن کریم کے اس اعلان عظیم سے انسانی آزادی کا ایسیا بلندمنشور عطا کر دباجس کا تفتور تھی دمن نسانی نہیں کرسکتا نظا۔ یہ تو دہی کا مل آزادی کی شکل ۔ اب قانونی پابندی کو و پیجھئے۔ اس کے لئے اسی آبیت میں پہلے جوٹ و ڈون اللّہ "کہ کر یہ بات سمجھا لگ کی کہ افرادکی آزادی پر با بند بایں لسکا نا تو صووری سے بسیس سے پابندیاں کوئی انسیاں نہیں دسکا سکتا ۔ اس کا من حریث خواکو مال سے ۔ اب سوال یہ پریا ہوا کہ خواکی طف سے یہ بابندیاں کس طرح لگائی جائیں گی ۔ کبا یہ وہمی تضیا کربسی ہوگی جسس میں ندم ہی مینشوا ٹیبت نحدا کے اس کے کہا کہ بالعل نہیں ۔ تقبا کربسی تو است برادکی برتزین شکل ہے ۔ اسی لیے اس نے فریق کے ساتھ کا آن کو جھی بارکا مجرم قراد دیا ہے ۔ جو ندم ہی میشیوا ٹیبت کا شکل ہے ۔ اسی لیے اس نے فریق کے ساتھ کا آن کو جھی بارکا مجرم قراد دیا ہے ۔ جو ندم ہی میشیوا ٹیبت کا خاکوری کے اس نے کہا کہ

وَذِينَ كُونُواْ رَشِينِينَ بِهَا كُنْتُوْ نَعَيْهُوْنَ الْكِنْتِ وَبِهَا كُنْتُوْتُ وُسُوْنَ الْحَرِينِ وَلِي خوالے ان حدود اور پا بندلوں گوانسانی آزادی برعائدی جائبں گی، ابنی کنا ب میں وضاحت سے بال کردیا ہے۔ کسی کوئی عالم بہیں ہوگا کہ ان بابندلوں میں کیسی فسیم کی کمی بیشی کرسکے، با ان کے علاوہ کوئی اور بابندی عائد کرسے ۔ لا اللہ آیا اللہ کاعلی مفہوم ہی بہ ہے کہ خدا کے سواکسی اور کوب افتدار اور اختیار بہیں کہ وہ کسی انسان کو ابنا محکوم اور تا ہے فرمان (جرجا کی غلام) بنا سکے۔ اب را بیکہ کنائش

ما ظاہرہے کہ جوفرآن ایک انسان کو و دسرسے انسان کا محکوم بنالنے کی تھی اجا زمنت نہیں دتیا ، وہ ایک انسان کو دوسرسے انسان کا غلام بنالنے کی اجازیت کب دسے گا۔ فرآن لنے غلامی کوختم کردیا فقا۔ اس کی وضاحت انسا اورجنگ کے مخذوان میں کی جاچکی ہے۔

یں بیان کردہ معدود اور پابندیوں کی عمل تشکیبل اور تنفیذکی صورت کس طرح منعیق کی جائے تو اس کے

یع واضع طور پر تباد با گیا کہ بہتی تھی کسی خاص گروہ اور جا حیث کو نہیں دیا گیا ا بہکدیہ تما) افراد معاشو

کا اجتماعی فرلیفہ ہے۔ یہ اموران کے باہمی مشورے سے طے پائیں گے ۔ قد آمر صف شوری بہتی ہے۔

(بہتے) بیری مشاورت بھی، بنیا دی صفوق کی فہرست میں داخل ہے جس میں مردا ور عورت ،امر اور غرب سب سب مشرکب ہیں۔ اس مشاورت کی علی مشینری ، اپنے اپنے حالات کے مطابی نو دم تقب کی جاسکتی ہے۔

لیکن افران کیم سے یا نووہ قوانیں دسے دیئے ہیں جن کی بابندی کرائی جائے گی اور یاوہ حدودہ تبین کردی بیر جس کے درمیت ہوں ہے۔ ان حدود میں بیر جس کے درمیت ہوں کے مادہ تبین کردی مساورت سے دفتاً فوقیاً فوقیاً فوانین مرتب کرسکیں گے۔ ان حدود میں بیر جس کے درمیت کو اور معاشرہ ، باہمی مشاورت سے دفتاً فوقیاً فوانین مرتب کرسکیں گے۔ ان حدود کی معاشرہ میں انسان کو نہیں دی جاسکتی ۔ اسٹے مشرک فرار دنیا ہے۔ سورۂ شورئ ہیں ہے۔ آد کہ شرش کی جاس کی امازت کی کھا ان کے درک اور منزیک بیں جو ان کے لئے کہر فران کے لئے کہ کو نوانس کے درک اور منزیک بیں جو ان کے لئے درب خوان کے لئے درب میں بی جان کے لئے درب میں بیا جان کے لئے درب میں بیا جان کے لئے درب میں بیا ہوں کہ میں انسان کو نہیں بی جان کے لئے درب میں بیا تا دور اس کے مساتھ ہی ، درب میں درب سے دو طرب جس سے قرآن کر ہے ، انسانی آل درب گری کو نہیں آنے دیتیا اور دراس کے مساتھ ہی ، درب میان نو نوٹین نہیں بھیلئے باتی۔ یہ قرآن کے منشور چھوتی انسانیت کی منفر خصوصت ہے۔ مادہ میں میں نور نوب نہیں بھیلئے باتی۔ یہ قرآن کے منشور چھوتی انسانیت کی منفر خصوصت ہے۔

# (۵) حق محنت

نزآن کا درشا و به که قرق قریت گل نفشی شاغیلت در بیس ) برشخص کواس کے کام کا بودا پورا معاومند یلے گا۔ کوئی کسی کی معنیت کے اصصل کو نه عقدب کریے گا نه اس بین کمی اسی سیلسلے میں اس نے ودیری طرف بر کہدویا کہ نیستی المیل نشستان اللّا شاستان اللّا شاستان کے بخران لوگوں کے جو کام کرنے سے معنوں میون کر دیس کا ذکر آگے جل کر آتا ہے ) کوئی شخص محنیت اور کوشش کے بغیر کمچر حال نہیں کریسکے گا معنی اس معاملزہ میں ، ابیسے نون آشام طبقہ (PARASITES) کے لئے قطعاً گنجا کشن نہیں موجوب بوگ جو دوسروں کی محنیت برتن آسانی اور عیش پیستی کی زندگی بسر کریں اور یہ ظام رہے کہ جب کوئی کسی کی محنیت کوسلب (EXPLOST) نہیں کریسکے گا ، قرم کام کریے والا اپنی محنیت کے آصل کامقداد میرگا۔ دیفصیل اس کی میری کتاب ، نظام دو بیتیت ، میں ملے گی ۔

#### رب<sub>ن</sub> عدل دِاحسان

اسی کانا) عدل ہے، بینی برشخص کو اس کاحتی مِل جانا۔ قرآن کی دُوسے عدل ایک بڑی جامع اصطلاح ہے۔ جسے ہم قانون عدل کہتے ہمی اس سے بھی بہی مقصد موانا کا کہ اگرکسی کا کوئی می خصسب مونا ہو، قدعدالت کی مشینری اسے وہ حق دلا دیے۔ عدل کے معالمہ میں قرآن اننا مختاط اور بخروس ہے کہ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ دبیکھنا ؛ اس باب میں دوست اور دشمن میں تبریز کرتے مختاط اور بخروس ہے کہ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ دبیکھنا ؛ اس باب میں دوست اور دشمن میں تبریز کرتے گئے اور آئے ہمیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی طرف سے میں جانا۔ آلا بَب جو یہ کہ میں گئے آگا تعدید گؤ آئے ہمیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی طرف سے میشمن کا برتا ہو تھو ہمی کردے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو اے دی گؤا۔ وہ کچھ بھی کریں ، تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو اے دی گو اس کے کہ ہم اور اس کے ساتھ عدل نہ کرو اے دی گو اس کے کہ ہم اور اس کے کہ ہم اور اس کے ساتھ عدل کرو اے دی کے میں تبین ان کامن اور اس کے دائی تہارا فرلینہ ہے۔ ہو آئے ترب یہ لیست نہیں ، یہ انسان مونے کی حینتیت ان کامن اور اس کی ادائی تہارا فرلینہ ہے۔ ہو آئے ترب یہ لیست میں ، یہ انسان مونے کی حینتیت ان کامن اور اس کی ادائی تہارا فرلینہ ہے۔ ہو آئے ترب یہ لیست قوم کی دائیں تہارا فرلینہ ہے۔ ہو آئے ترب یہ لیست قوم کی دائیں تہارا فرلینہ ہے۔ ہو آئے ترب یہ لیست قوم کی دائیں تھوں کی دائیں تھوں کے دیا تھوں کی دائیں تھوں کی دائیں تہارا فرلینہ ہے۔ ہو آئے ترب کی لیست قوم کی دائیں تا اس کی دور اس کو ساتھ دور اس کے دور کی دور کی دور کور کی دور کی دو

## رى پرزق كاحق

انسان (مرفری حبات) کی ذندگی کا مداد ، سامان زلیست پرسید - دنبا کا فیصله یہی سید کربہ مرفرد کی اپنی ای در دراری سیم کروہ اپنے اور اپنی او لاد کے لئے سامان زلیست خود بدایا دہیا کرسے - نئین قرآن کریم اس باب سرسان دنیا سے منفرد ہے - وہ کہتا ہے کہ قد ما یعنی خ آ تیب نے فی الآس حن اللہ عتبی الله و ذُوت ما الله و دُوت ما میں وہ دنیا میں کواچھی طرح سمجھ دنیا جا ہے ، قرآن نظام میں وہ در اور الله میں میں دہ اور الله میں میں دہ بازائی قرآن مملکت کی و میرداری ہے کہ دہ ایسا انتظام کرسے کہ وہ ایسا انتظام کرسے کہ وہ در اور دہ مام افراد معا شرہ سے الله کوئ ذی حباب ابنی میں دور ایسا در اور دہ مام افراد معا شرہ سے الله وسے کہ نہ در اور دہ مام افراد معا شرہ سے الله وسے کہ نہ در اور دہ مام افراد معا شرہ سے الله کے علی - بنیا دی صور در بات و در کی کا بورا کئے جانا ہر انسان کا بنیا دی حق میں انداز میں میں در اور در بات و در دہ قرآن نظام معا شرہ سے ہردخت طلب کرسکتا ہے - بہتی آپ کو د نیا کے کسی جا در میں مہیں سے جسے وہ قرآن نظام معا شرہ سے ہردخت طلب کرسکتا ہے - بہتی آپ کو د نیا کے کسی جا در میں مہیں سے جسے وہ قرآن نظام معا شرہ سے ہردخت طلب کرسکتا ہے - بہتی آپ کو د نیا کے کسی جا در میں میں سے جسے وہ قرآن نظام معا شرہ سے ہردخت طلب کرسکتا ہے - بہتی آپ کو د نیا کے کسی جا در میں میں سے کے دو قرآن نظام معا شرہ سے جب اور دور آپ

جہاں کہ اولاد کے درق مہبا کرنے کا تعلّق ہے اس میں ان کی میح تعلیم و تربیب بھی شامل ہے۔
کیونکہ جہال قرآن نے کہا ہے کہ قرآ تَفْتُ کُوڈ اَ فُلاَ دَکُٹ قِتْ اِ مُلَاقِ رَ ہُن ) اپن اولاد کومفلس کی وجہ
سے قبل نہ کردو و تو اس میں قبل کے معنی جان سے ماروالنا ہی نہیں ' اس سے مرادعلم و تربیب سے محروم رکھنا
مجی ہے۔ لہٰذا قرآن معاشرہ کا فریعیہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کرسے جس سے تمام بچوں کی عمرہ نعلیم و تربیت ہو منابرین قرآن کی دُوسے ،سب بچے عدہ ہرورش اور صبح تعلیم و تربیت بطور اپنے حق کے طلب کر
سکتے ہیں اور کوئی انہیں اس حق سے محروم نہیں کرسکتا۔

# دم) جان کی حفاظ*ت*

نیمن صرود بایت دندگی متها کردنے کی ذمتروادی سے پہلے، انسانی جان کی حفاظت کی صانت ساسنے آتی ہے۔ فرآن سے اس باب بیں واضح طور پر کہردیا کہ قدالا تنقشت کی النق سکت الیّنی تحدیّم ۱ لّلٰہ اللّٰہ اللّٰہ

آپ لئے بخد و فرایا کہ جم محفوص حالات میں فرآنِ کریم کئے کسی انسان کی جان لیننے کی اجازت دی ہے ، دبینی قانونِ نمدا وندی کی گروسے منرا کے موت ) وہ بھی درحقیقت عا لمگیرانسا نی حقوق کی محافظت کے لئے ہے ۔ اسی کو ہالخی کہا گیا ہے۔

# رق مال کی حفاظت

مبان کی حفاظت کے بعدان چیزوں کی حفاظت بھی بنیا دی حقوق ہیں داخل ہے جو قالونی خدا وندی کی آوسے
افراد کے ذائن نفرون ہیں رہیں ۔ کسی کو اجازت مہیں وی جاسکتی کہ وہ و و مروں کی الی چیزوں کو ناجائر
طور پر اپنے تفرون ہیں ہے آئے اسی سلئے فرایا کہ لاکٹا گھڑا آ مُوّا لَکُوْ بَیْنَ کُوْ بِالْبَاطِلِ دہے ،
تم آ ہیس ہیں ایک وو سرے کا مال باطل طریق سے من کھا قر ۔ "مال" ایک جامع اصطلاح ہے جس
میں ہزندے کی مقبوصات آجاتی ہیں ۔

# ر·ا<sub>) ب</sub>سکونت کی حفاظت

ہاں اور مال کی حفاظت کے بعد، فرآن کریم ، ہر فرد کوسکونٹ کی حضاظمت کی ضانت دتیا ہے۔ اس خے میر دبوں کے خلاف جر فرد حِرم مرتب کی ہے اس میں بہ بھی کہا ہے کہ تشکی آ اُنٹھ کے لائے تنقی نکونٹ

اَنْفُسَكُوْ وَتُخْرِجُوْنَ فَنِيلَيْنَا مِّنْكُوْ مِين دِبَارِهِ فَرْ ( ٢٠) مُ وه مِوجِ البِين لوگول كو ناحیٰ فنل کردستے ہو۔ اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دبیتے ہو۔ البزاہکسی کو لیے گھر بہے در م بنادینا اس کے اِس سِنا دی جی کوخصب کردینا ہے۔

# راا عصمت كى حفاظت

عصمت انسال کی ہے بہامتاع ہے۔ یہ وہ بلندنزین فدر ہے جوح دن انسان کا خاصرہے رجیوا ہاست بین اس کا احساس نہیں ہوتا ۔ جنسی اختلاط ایک طبیعی جذربہ سے حس میں انسان اور حیوان سسب شريك ببر يدير عصمت كاحدب مرف انسانى سطح زندگى كا تفاضا مع د بلذا قرآن اس ك حفاظست كو مستقل حي انسانيت قراد دنيا ہے۔ اسى ملے اس سے اس حقى كى بامالى كدا كاب ايساجم قرار دباہيے جس كم مزاجرى سخت به - الزَّاينِية وَالزَّانِي فَاجُلِدُوْ اكُلَّ واحِدٍ يِّينُهُمَا مِا خَهَ حَلْدَةٍ س ( بهر افی مرد سوبا عورست ۱ انبین سوسوکورون کی سزا دور

صرف جمیم زنا کا اندنکا سب ہی نہیں ، اس کے نزد بک بسٹر بھنے عور نول کے خلاف نہمن بیے جا بھی سنگبن جیہ ہے جس کی منزا استی کوڑسے ہے (۲۲) - اس لئے کہ اس سے بھی ان کی عقب برحرون آماہے۔ اور سٹریف نا دلوں کو محصر نا اور منگ کرنا کا ان کے خلا منسطعی آمیز ادرا صنطراب انگیز باتیں مجبلا کراوگوں کے حذبات کو ان کے خلاف مٹننعل کرنا ، اس کے نزدیک اس سے بھی طرا جرم ہے۔ اس جم كى باداش بي اس سن كها سع كما يست لوگوكن شهر بدر كر دبا جائد - انهيس حقوق شهرمن سع محروم كدد بإجاشے - اگروہ اس مبریھی بازنہ آئیں توان سكے خلاحت وا دنٹ بلامنانت جارى كركے امہر برگرفتار كياجات اورجم ناب مول برانهي فال كيا جائے اس طرح كدان كى بارقى كاكو فى فرد بھى مزاسے الجيف نرائ - وَتُنتِيكُوا تَقْتِيلًا - (٣٣) يروه تالون خداوندى مصص كمنعتن كهاكم شبيقة اللَّهِ فِي السَّيْنِ بْنَ خَلَوْ امِنْ فَبَلْمْ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّاةِ اللَّهِ تَنْدِي بُلَّا - (٣٣) يبئ فاؤن ، ضوا نے وی کے ذریعے اقوام سا بقہ کو کھی دیا تھا۔ اور بہ ایسا محکم قانون سے جس میں کھی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

نعلق نوجیں کے سیسے میں قرآئی کرم سے اس امرک صراحت را) شادی میں اِنتخاب کا حق میں کردی کہ شادی میں اپنی مرصنی سے انتخاب بھی بنیادی حق

ہے۔ اس نے مردوں سے کہا کہ فنا نکی حقوا کما طاب تسکھڑ ہیں الیہ سآئے ۔ ( ہے ) ہم اپنی پسندی عورتوں سے نا دی کرو۔ دوسری طرف بہ کہ مورنوں کے حق انتخاب کی حفاظیت کردی کہ لا متبحث آف تنوی نے اللے متا اللہ متا ہوہ ہے جس میں فرلیتین کی المیہ سکتے۔ نکاح ایک معاہرہ ہے جس میں فرلیتین کی دضا مندی بنیا دی منزط ہے۔

اس سلد مین اتنا ورد اضح کر دنیا بھی صروری ہے کہ قرآل کریم کی دوسے ، معاہرہ نکا سے بعد خاف ند اور بیوی کے حفوق اور ذمہ داریاں بیکساں ہوتی ہیں ۔۔۔ حرف ایک بات میں مرد کو رعابیت دی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ طلاق ( بابیوگ ) کی صورت میں ، مؤرت کو عیدت کی مدّت میں نکاح ٹانی کی اجازت نہیں ہوتی اور مرد کے لئے کوئی عدّت نہیں ۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہ بینی اس دوران میں یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ مؤدرت حمل سے تو نہیں ۔ یہ کہ م پر ا ہولنے والے بی کے حق کی حفاظت کے لئے ہے ، بینی یہ متعیق کرینے کے سئے کہ وہ کس کا بیا ہے۔ سورہ لفرہ میں ہے۔ وکھی جن کی حفاظت کے لئے ہے ، بینی یہ متعیق کرینے کے سئے کہ وہ کس کا بیا ہے۔ سورہ لفرہ میں ہے۔ وکھی جن کی شرا الیّن می علیہ ایک موقوف قول تو لئے جالی تعلق ہو تا ہے جس میں مرد درجہ جال ہے ۔ اور وہ یہ کہ اسے عدت نہیں گزار نی بڑی۔

# را المحسن ذوق كاحتى

قرآن، انسان کے الفادی حن دوق (AESTHETIC TASTE) کا بڑا احرام کرا ہے اور کسی کواجازت بہیں دنیا کہ وہ آسے ، اس کے حق سے محروم کرد ہے - اس نے بڑی مخدّی سے کہا ہے کہ قبل مین تحقیم نے نیست کا اللہ السّین آخر تی ہے ہوئے السّین ہے کہ قبل مین تحقیم نے نیست کا اللہ السّین آخر تی ہے تا وہ قدا لظی تبات ہوئی السّین کے لئے بنایا ہے اور نیست کہو کہ وہ کون ہے جوزیب وزیب کی ان جیزوں کو جنہیں خدا نے ابنے بندو کی فق کی تسکیں کے لئے بنایا ہے اور نیست کو رام قرار دینے کا حق یا اختیار علی سے ہیں کو نہیں ۔ حدود اللہ کے اندر ربیتے ہوئے ، ان سے معلقت اندوزاور کی جن باب ہونا ، ہرفرد کا بنیا دی حق ہے حس سے اسے کوئی محروم تہیں کرسکنا ۔ اصولاً سیمجھ لیجئے کہ حس سے اسے کوئی محروم تہیں کرسکنا ۔ اصولاً سیمجھ لیجئے کہ حس سے اسے کوئی موام قرار نہیں دیا ، اسے کوئی حوام قرار نہیں دیا سکنا ۔ یہ انسانی آزادی کو سلب کر ایجنے کے انداز صل اور ہے حس کا خی کسی انسانی کو نہیں بہنچنا ۔ اسی صفی میں یہ بھی سمجھ لینا جا ہیئے کہ قرآن کھانے بینے کے انداز صل اور

# دیما، مزیبی آزادی کاحق

ندسب کے معالمہ میں قرآن، سرانسان کو بوری بوری آزادی دنیا ہے۔ اس کردیک ایمان نام ہے کہی بات کوعفل و فکری کو وسے علی وجر البعب رسان سے کا سے بہدوکھ تقد فی میں گورواکراہ کا کوئی وخل نہیں ، سکنا ، قیل الحقیق مین گرفت قد فی میں گرو کر ہے ۔ اس سکنا ، قیل الحقیق مین گرفت قد فی میں گرو و اس سے کہدوکہ میں تہا ہے ۔ تم اس پر فورو فی کر کرو ۔ اس سے کہدوکہ می تمہا ہے ۔ ہم اس پر فورو فی کر کرو ۔ اس اس کے بعد جس کا جی چا ہے اس سے انکار کرد ہے ۔ اس نے واضح العان طور میں تبایا ہے کہ خادجی کا نیاست اور انسان میں بنیا دی فرق ہی ہر ہے کہ کا نیاست کی ہر ہے اس راستے پر چھنے کے سے تاب اس کے بعد جو اس کے بعد ، براس کی مرحنی پر چھوٹ د دبا گیا ہے کہ وہ اس واستے کو اختیار کریے یا اس سے دکھا دبا گیا ہے اور اس کے بعد ، براس کی مرحنی پر چھوٹ د دبا گیا ہے کہ وہ اس واستے کو اختیار کریے یا اس سے مرتا یی انخواف برتے ۔ وہ اگرا سے اختیار کریے گانو اس کی زندگی خوش گواد ہوں میں گزریے گا۔ اس سے مرتا یی

اقوام کی بیسینش گاہیں اورمسجدیں جن ہیں ہر کڑت خداکا نام لیا جاتا ہے طوھا دی جاتیں ۔ لہٰذا ، ان تمام معبدوں کی حفاظیت ، قرآنی مملکت کی ذہر واری سہے ، جس کا ہر بخبرمسلم ، بطور ا پنے سی کے مطالبہ کرسکتا ہے۔

اتناسی نہیں بلکہ اس سے جاعت مومنیں سے تاکیڈا کہا ہے کہ وَلاَ تَسْتُو التَّن ہُن یَدْعُونَ مِن وَ دُونِ اللّه و فَیَسْتُوا اللّه عَن وَا بِعَدَی عِد عِلْمَ الله عِن اللّه و فَیَسْتُوا اللّه عَن وَا بِعَدَی عِد عِلْمَ الله و الله کوگالی دو ۔ نم ایسا کروگ نووہ ، اس سے مقابلے ہیں بربنائے جہالت ، اللّه کوگالی دیں گے سوجس طرح تہیں برشرانگ گا، اسی طرح انہیں ، ان کے معبود وں کو تمہا دا گالی دنیا بھی جُرا لگتا ہے ۔ اصل یہ کہ کمت فَا ایک وَنیا بھی جُرا لگتا ہے ۔ اصل یہ کہ کمت فَا ایک وَنیا اہنا اہنا معبود کر کمت فَا ایس کے من ایس کے معبود ان ہو بائی کو ابنا ابنا اسلک اور ابنا ابنا امعبود بین میر نہائے علم و بھیرت ، غلط اور صحیح میں تیز کر میری کے قابل ہو جا تیں گئے فوخود ہو کہ وَد ا بِنے معبود ان باطل کو چھوٹ کر میجمع نظام زندگی افتیال کر دیا گئے ۔

لہٰذا ، قرآن نوعِ انسان کو ، مذہبی آزا دی کا حق مہی نہیں وتبا بلکہ ،س کی ضمانت ہیمی دیباسے کہ کوئی ان کے معبود دں کے خلافٹ زبابی ورازی یا ان کی ختان میں گستنا بھی نہ کرہے ۔

اس مقام بریس ،آب حضرات سے ، ا پہنے موضوع سے فراسے گریز (Digression)

کے لئے معدرت خواہ ہوں۔ خدانے تو مدم ہب کے معالمہ میں انسان کواس فدر آزادی عطاکی ہے ، کس ہمار ارباب سربعیت کا فتولی ہے کہ عبر سلول کو تواس کا حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ چاہیے اپنے ندم ہب میں رمی اور حاسے ایسے نبریل کرلیں ہے لیکن ایک مسلال کواس کا حق نہیں دیا جا سکتا ۔ اگر سلان ندم ب تبدیل کر سے گا تو آسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں کہ وہ اسسان م چھوٹ کراگر کو اُن اور ندم بب اختیار کر سے تعاقب میں کردیا جائے گا ملکہ بیبان کس بھی کہ اگر کسی معلطے میں اس کے نعیالات ال حضرات سے مختلف میول اور اس بنا ہر بر اسے مرتد قرار دسے دیں تو بھی اسے قتل کردیا جائے گا۔

اس سیسے بیں بہ اہم سوال ساسے آئاہے کہ اس دفت باکستان بیں جس قدر مسلال بستے ہیں، آگر کل کو بیاں، ان حضرات کے تعدّر کا اسلامی نظام تائم ہوگیا نوال "پیرائشی مسلان ل کے ساتھ کیا برا ڈکیا جائے گا۔ اس خین میں سنتیرا اوا لاعل مودودی (مرحمم) کا فیصلہ ملاحظہ فرماسیے۔ وہ ا بنے رسالہ

" مرتدگ مزا "کے صفح ۸۰ پرارشاد فرمانے ہیں :۔

وہ میرے نزدیک اس کا حل ہے ہے (واللہ الموفق للصواب) کہ جس ملا نے ہیں اسلامی انقلاب اون کا ہو، وہ اس کی مسلال آبادی کو بوٹس دے دیا جائے کہ جولاگ اسسلام سے اعتقادًا اور عملا مخرف ہو جائے ہیں اور وہ منحوف ہی رہنا جا ہتے ہیں کوہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے ایر اندرا بنے غیرسلم ہونے کا باناعدہ اظہاد کرکے ہارہے اجتماعی نظام سے بامپر تکل جائیں ۔اس نی اندرا بنے غیرسلم ہونے کا باناعدہ اظہاد کرکے ہارہے اجتماعی نظام سے بامپر تکل جائیں ۔اس نی اس اس اس کا اور کے بعدان سب لوگوں کو جومسلالوں کی نسل سے ببیا ہوئے ہیں کہ انزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا اور جوموں کو انداز میں بازی میں جا دائے گا اور جوموں کو اندر کا اس اعلان کے بائینہائی اسلامی سے باہر قدم رکھے گا اس خوا کی کو دہیں جا لیے با ایم ایک کوشش کی جائے کہ جس قدر مسلمان نا دول اور مسلمان زاد بول کوکھر کی گود ہیں جا لیے بیا باجا کے ایکھر جو کسی طرح نہ بچا ہے جا سکیں انہیں دل پر بہند رکھ کو ایک کا خاب سے کا جائے اس اعلان سے سادئی کی نئی سوسائٹی سے کا طے چوبیکا جائے اسلام پر راضی ہوں یہ در اس عمل تطبہ ہے بعدا سلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز خار ن ایسے مسلمانوں سے کیا جائے اسلام پر راضی ہوں یہ ا

بینی صرف انہیں زندہ دکھا جائے جوان حضرات سے منفق الخیال ہوں۔ جوان سے اختلات کریں انہیں زیادہ سے زیادہ انہیں سال کک ذئرہ دستے کہ اجازت دی جائے۔ اس کے بعد، یا وہ (مثلاً) ہندہ با عیسائی مبوجائیں یا اپنی گردن ان کی تلوار کے ساسے حصاکا دیں۔ بہمی یا درہے کہ اگروہ اس وقت ان سے سم خیال بھی بیوجائیں قوجی انہیں سادی عراطینان سے جینے کی اجازت نہیں مبوگی۔ اس سے بعد محسب بہم خیال میں مرد خیال کے مطابق اسلام کے خلاف میے اسے مرد خراد دسے کرفتل کیا جا سکتا ہے۔

بہ ہوگی مسا ہوں کی حالت اس اسلامی نظام میں جسے بیصطرات پاکستان میں قائم کرنے سے دریے ہیں! اس گریزیکے بعد میں مجواصل معضوع کی طرف آنا ہول ۔ فرآن کی ڈوسے ، اگلا بنیا دی حق ہے:۔

# ر۵۱) ۔ بیجی بات کہنے کاحق

قران كريم ف افرادكوسى بات كين كاحق مى عطا بنين كبابكهاس كاحكم دباب اس كيمعنى بربير كراس نے

اِسے افرادی مرصٰی پرنہیں چھے گڑا کہ وہ حق بانت کہیں بانہ کہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ وہ ، جہاں بھی *عزودن م*ے حَنْ السَّن كَمِن كَصِ لِنَّهُ البِن ٱلبِه كُوخود بهِيش كرير-اس كاحكم بِسِي كربُّاكَتِبُ هَا السَّن المَنْوُاكُونُوْا قَوَّا يسبِّنَ بِالْفِيسُطِ - لِصِجاعت مومنين إنهادا فريبند ب كمتم عدل وانصاف كودنيا ببن قائم ركعد اس کے لئے بنیا دی حزورت اس امری سے کہ سچی بات بلا گدور عابیت کی جائے۔ اس صنی میں تم سمجھ لو کہ جب كسى معامله كمي تنعلّق كجير كين كا وفنت آئے نوبین خیال كروكه تم كسی بار کی با فرنت كی طرف سے شہاوت وینے کے لئے آئے ہوا تم سیمجھ کہ تم عرف اپنے خدا کی طرف سے شاہر بن کر آئے ہو۔ شہر آ آ وَ للّهِ مجربیتی بات کہردو۔ وَلَوْعَلَىٰ اَنْفُسِ کُھُرِ خواہ وہ نمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہائے ۔ دآپ نے عور فرابا کہ اس باب بیں فرآن انسان کوکس مفام نک سے جاتا ہے ؛ ) آجا لُوَ الْدِ رَبِّي قَالْاَخْنُومِينيةَ . خواہ وہ تمہارے والدین یا دیگرع بزرست نہ داروں کے خلامت کیوں نہائے۔ اِٹ تیکٹ غَینیٹ اُ وہ فَيْ بِرِراً -جس كے خلاف بات جاتى ہے وہ امير جو باغ بيب، اس كى بروا مىن كرو-اس ليے كه فالله آفہ کی جھتا ۔ انسرکا حق ان دونوں کے مفاہلہ میں زبارہ ہے ۔ با در کھو! ابنے مفاد *کا تخسّفا عربزر*شت ہوارو<sup>ں</sup> ك محسّبت اور تعلقات ، اس بارتى سے تقصان كا حِمّال جودولت مندہے ديمم جذبات تمهارى راه روك كركه لمريم سيكت بير-لكين حَكَ تَتَنَيِعُو السُّحَلِّى آنُ تَعُرِ ثُواجُمُّم ال جذبات كا اتّباع نطعاً بذكرو اور بميسم مدل كه تفاض كو ملحوظ ركهو- وَإِنْ سَنْكُواْ آوُنَعُ دِهِنُوْ ا خَاتَ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ تَحِيدِيْدًاه ( 📉 ) نه بى تم توثرم ورُّكر، قَوْمعنى بانت كرو اورد بى اس سے بہنونہى كرو- ابساكرسنے سے ہوسکتا ہے کہ تم ووسرے لوگوں کو دھوکا دیے سکو۔ لیکن تم المندکو دھوکا بنیں دیے سکتے ۔ اسے سب کچھ معلوم سبے۔ اس لیے سبتی بان کینے کے لئے دھڑتے سے سامنے آوُ اور مگی لبطی بغیر، صاحب صاف دوٹوک باست کرو۔

اِدهربه کها اوردومری طرف معاشرہ سے تاکیدی کہ اس کا انتظام کرو کہ حق بات کی شہادت و بینے والے کو کوئی کسی قسسم کا نقصان نہ بہنچاہئے۔ وَلاَ بِصَنَاتَ کَا يَبَ حُدَّ لَا شَهِ جَبُلٌ کُمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔

(۱۲) مظلوم كوفزيا د كاحق

قرآن کرم سنے کہا سے کرنم کسی کی برائ کی خواہ مخواہ تشمیر من کرھے۔ لیکن اس سے سابھ ہی اس سنے

مظاوم کواس کاسی دیا بیدے کہ اس کے ساتھ جوز ما دی ہوئی ہے وہ اس کے مدا دا کے لئے اس کا علان اور فریاد کرسکتا ہے۔ لَا بیجیٹِ اللّٰہ الْحَبِی اللّٰہ الْحَبِی اللّٰہ الْحَبِی اللّٰہ الْحَبِی اللّٰہ اللّٰہ الْحَبِی اللّٰہ الْحَبِی اللّٰہ اللّٰہ

## ريه رازول كى حفاظت كاحتى

قرآن کیم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے داندوں کی خواہ مخواہ کوہ لگائی جائے۔ قد آنجس سے اور ہوں کا درانہ منواہ ہوں کا درانہ کا درانہ افشانہیں کئے جائیں اس کا ادرانہ دہے۔ اس کے معنی بہ ہیں کہ وہ افراد کو اس کا حق دینا ہے کہ ان کے دانہ افشانہیں کئے جائیں گئے۔ رجرائم کی تحقیق کے سیلسلے میں ایسا کرنا کھنے اور معنی دکھتا ہے ، خطوک کا بت کی حفاظت کا حق بھی اسی ذیل میں آجانا ہے۔ اسی طرح وہ ہر شخص کو ہرائیولیسی کا حق بھی دیتا ہے جب کہنا ہے کہ لات نہ خگو اور کے علاوہ ، کسی اور کے گھریں ، بھی آتا خاری کے علاوہ ، کسی اور کے گھریں ، ان کی اجازت کے بغیرمت دا فل ہو۔

# ر٨) حيثيت عرفي كے تحفظ كاحق

ظن اور قباس کی بنا پر ، کسی کے سامنے اس کی برائی نہ کی جائے ملکہ اس کی بیچھے بھی ایسا نہ کیا جائے کہ بیعنیبنت جوگ اور غیسبت سے قرآن نے سختی سے دوکا ہے۔ وَلَا یَخْتَبُ تَعْصُرُکُوْ تَعْفَنَ ﴿ ٢٩ ﴾ اس تسم کے تاکیدی احکامات سے ، قرآن ، افراد کی حیثیت عرفی کا نخفظ کریا ہے۔

## د 19، امن كى صانت

به بیں وہ بنیادی حقوق جہیں قرآن ،حقوق انسانیت کی حیثیت سے سیری کتا اورجن کی صانت قرآن معاش و رہنا ہے۔ یہ حرف بڑے جوٹے کئی اور حقوق ہیں جن میہاں معاش و دیتا ہے۔ یہ حرف بڑے جوٹے کئی اور حقوق ہیں جن میہاں محکوم نہیں کیا گیا۔ آب ان حقوق کوسا عنے دکھئے اور بھران کا موا ذرنہ ان حقوق سے کیجئے جن کا ذکرا فوام نمو محکوم نہیں کیا گیا۔ آب بر بہ حقیقت نحود کو دوائع حقوق کی اموا زرنہ اس ان مکر اپنی اس وفت تک کی انتہا تی بندیوں کے باوجود، کہاں تک جا سکی ج ۔ اور اس کے ساتھ کہاں کے جا سکی ج ۔ اور اس کے ساتھ کہاں تک جا سکی ج ۔ اور اس کے ساتھ کہاں کے کہاں کے جا تا ہے۔ اور اس کے ساتھ کہاں تا جا تا ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی انتہا تی بندیوں کے اور اس کے ساتھ کہاں تا جا تا ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی انتہا تی جا دور اس کے ساتھ کہاں تا جا تا ہے ۔ اور اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے دور اس کے ساتھ کے دور اس کے ساتھ کی دور کے خدا و در می خدا و در می انسان کو کہاں لے جاتی ہے ۔ اور اس کے ساتھ کے ساتھ کے دور اس کے ساتھ کے دور اس کے ساتھ کی دور اس کے ساتھ کی دور کے دور اس کے ساتھ کی دور کی خدا و در می خدا و در می دور اس کے ساتھ کی دور کی خدا و در می خدا و در می دور اس کے ساتھ کے دور کی دور اس کی دور دور کی خدا و در می دور دور کی خدا و در می دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور

ہی اس حقیفت کوبھی بہین نظر کھیے کہ وحی خدا وندی زفرآن کریم ) لئے انسالوں کوریے تقوق اس زمائے رحیطی صدی عبسوی بہرعطا کئے تقے جسب انسان ابنے نبیا دی حقوق کے تفیق رکک سے نا آسٹ نا تھا۔

قرآن حفوق انسانین کی فہرست کا ، اقوام منخدہ کے مرتب کردہ منشور کے سانھ موازنہ کے بعد ابہب اور اسم حقیقت بریعی مفرد کیجئے بجس زمانے میں ہید۔ ابن - او کا منشور ذریخ قیق مقا ، انجمن افوام متحدہ کی

(EDUCATIONAL. SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION)

نے رہے عام طور پر اللہ سرائی کہا جاتا ہے)، اس موضوع پر ایک سوان امرتب کیا اور اسے دنیا بھرکے مشہور ارباب منکر ونظر کے باس مجیعا کہ وہ ان حقوق کے متعلق اپنی آراء کا اظہار کریں۔ دنیا بھرکے مشہور ارباب من ان بی سے بلند بایہ مشام بر کے مقالات کو ایک مجموعہ کی شکل میں نشائع کیاجس کا تعادف کا تعادف میں میں سے میں کہایاں طور بید کا تعادف سے ان مقالات میں جس بات کو نمایاں طور بید

نسسیم کیا گیا ہے گئی ہے کہ انسان کے کوئی حقوق مطلق (ABSOLUTE) بیں بی نہیں مسطر (MARITIAN) کے الفاظ میں:-

كو تئي حق مطلق نہيں

وہ پرحقیفت برہی ہے کہ تمام صفوت، بالآخر انسانی حقوق ہیں۔ (خدائی صفوق نہیں) اور دہگر تمام انسانی حقوق نہیں اور انہیں تا بل ترمیم و تمام انسانی حقوق کی طرح البیے کہ ان پر حدو دو قیود عائد کی جائیں اور انہیں تا بل ترمیم و تنبت ل فرار دبا جائے۔ حتیٰ کہ جن حقوق کو عیر مشروط کہا جاتا ہے ان ہیں بھی ، ان حفوق کے ماک سویے ہیں اور ان کے است نمال کمانتی دکھنے ہیں بنیادی فرق ہے مکی تشاب ہیکن انکا استعال ان حدود اور با بندلوں کے مطابق ہوگا جو اِن پر اندروئے عدل عائد کی جائیں گی۔ "

عالہُ کرسکتا ہے۔ لیکن حبب ایک طرف اس کے انظر میں حقوق کی فہرست دے دی جائے اور دومری طرف اس سے بہ کہ دباجائے کہ ارباب اقتداد (PARTY IN POWER) کو اس کا حق مال ہے۔

كيروة اندويشے عدل" ال حقوق پر جو بابندہاں جاہد لگادیے، نواس سے اسے فاک اطبیان حاصل

موگا ؟ وہ ادباب اقداد کی دخل اندازی سے بچنے کے لئے ہی توصفوق چاہنا بھا۔ اگروہ دخل اندازی بہتور قائم بے تواسے اس قسم کے حفوق سے مھیل کیا ہوگا ؟ مختلف اقوام عالم کے ال ، ادباب افتدار سے المحقوں ، ان حفوق کی جس فدر مٹی بلید ہوتی ہے ، وہ کسی سے پوسٹ بدہ نہیں اور یہ سب کچھ عدل و الفاف کی فاطرا ور آئین وقالوں کے نام سے کیا جاتا ہے۔

بانود ال حقوق کے مشروط اور قابلِ تغیر و تبدل ہونے کے متعلق جوا قوام متی ہے جارٹر میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد، اس سے مجی زیادہ اہم بات سامنے آتی ہے اور وہ بہ کہ ، ہر چداس چا درط مذکور ہیں۔ اس کے بعد، اس سے مجی زیادہ اہم بات سامنے آتی ہے اور وہ بہ کہ ، ہر چداس چا در اس کی اس کے مائندوں نے منظود اور تسلیم کا اس کی اس کے اس کی کیا منافت ہے کہ وہ قوب اس پر علی ہو ہی کہ رہ تو ہیں اس پر علی ہو گا کہ وہ نیورسٹی کا پروفیسر (QUINCY WRIGHT) اپنے مقالہ ہیں کھتا ہے ۔۔

و ننجرہ نے تبایا ہے کہ اس باپ بی کسی قوم بر بھی مجروسہ نہیں کیا جا سکت کہ وہ ہر جال بیں حقوق انسان انسان بیت کا اخرام کرسے گی ۔ گزست تدون اقلیتوں برجس قدر مطالم کئے گئے ہیں اس سے انسان صمبر کا نب اضحا ہے ۔ اگر مبلی افوام متحرہ فی الوا قطر جا ہتی ہے کہ ان حقوق کا احزام ہو تواسے ما جہنے کہ یہ تمام اختیال سے ایخ میں لیے ہے ۔ اور اقوام عالم کے افت دار اعلی سے ۔ اور اقوام عالم کے افت دار اعلی سے نصور میں اس کے مطابق تبدیل بدیا کہ ہے ۔ " SOVEREIGNTY )

پرونیسرائے ،ان حقوق کے تحقظ کے لئے ، بہتجوبز بہش کرنے ہیں کدافوام عالم ، اس باب بیں اپنے اقدادِاعلیٰ کوا نوام مقدہ کی تحقیل سے دیں ،اور ہیں سے باسی اُ فق پر بہ دکھائی دیتا ہے کہ ،مرحرم لیگ اوٹ بیشنز کی طرح ' انجین انوام متحدہ کا وجود ہی خطرہ ہیں ہے کئی انوام لئے انجمن کو اجبات تک ادا نہیں کئے .

اس مقام پریرسوال سامنے آنا ہے کہ حب حالات یہ ہیں تو بھروہ کونسی صورت ہے جس ہیں ان حفوق کے اس مقام پریرسوال سامنے آنا ہے کہ حب حالات یہ ہیں تو بھروہ کونسی صورت ہے جس ہیں ان حفوق کے احترام اور تحقظ کا خاطر خواہ انتظام ہوسکتا ہے۔ اس باب میں مسطر نام کھنے ہیں :۔
تعارفی مقالہ میں چرکچھ کہا ہے وہ خابلِ مؤرسے۔ وہ مکھنے ہیں :۔

انسانیتن کے حقوق کی تغرافیت کے حقوق کی تغرافیت (DEFINITION) نہیں، بلکہ استعمال کے مشکہ برمنتفق ہونے کے لئے سب سے بہل سٹرط یہ ہے کہ افدار کے بیانوں پرمتفق ہواجائے یعقوق انسانیت کے احرام کے لئے طوری ہے کہ لاگوں کے نزدیک، انسانی زندگی کا علی تصور مشترک ہو۔ اس کوفلسف زندگی کہتے ہیں ہے۔

بینی اخرام حفوق السانیت کے لئے عزوری ہے کہ نمام افوام کا فلسف زندگی دیا آئیڈیا لوجی) مشترک ہو جبنک ابسانہیں ہوگا ،تحفظ حفوق انسانیت کی کوئٹنٹن کا میاب نہیں ہوسکے گی۔ فرآن کریم اس کو ایمان کی اصطلاح سے تعبیرکرتا ہے۔ وہ نمام نویچ انسان کے لئے افداد (VALUES) کے بیکسال ہیا ہے مفررکرتا ہے وہ عالمگیب ر انسانیتن کونجا طب کرکے کہتا ہے کہ

بَّا يَشْهَا النَّاسُ مَتَ لُهُ جَاءَ نُسَكُّرُ آمَوْعِظَة "مِنْ آرَيِّكُمْ وَشِفَاءً" لِمَا فِي الصَّلُحُرِ \* وَحَدُّمَةً كَوْرَحْمَةً كَالْمُسُفُّ مِينِينَ ٥ (سِنْهِ)

اے نوع انسان! نمہارے پاس، تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے، ایک صابط ہرایت ایک اس بین ہراش نفسیانی کش کمش کا علاج ہے جوانسانوں کے دل کو وفق اضطراب رکھتی اوراس طرح ان کے معاشرہ میں فسا دہدا کرنے کا موجب مینتی ہے بہواس صابط کی صداقت برکیان لیکھتے ہیں نیدان برکامیا ہوں اور خوشگواریوں کی راہیں کشادہ کردنیا ہے۔

# اگربای ندوسیدی نما کولهبی است

#### يسشعرالكح الرَّحْلي الرَّحِبْعِ ه

# بم من كريكو كريد و كريد

#### (نومبر<del> ۱۹ ۱</del> ع)

آب کسی سے بات کیجئے اور ذندگی کے کسی شعبے سے متعلق کیجئے ، ظالم گفت کو بہ ہوگا کہ ہا دے ہاں اوگوں میں کیر پکرط اوگوں میں کیر پکرط نہیں دیا۔ گھر کے افراد میں کیر پکرط نہیں '

نہیں، کاروبادی دنیا میں کیر پی طرنہیں۔ دفاتر میں ، عدالتوں میں ، ایوان حکومت میں ، ادباب نظم ونسنی میں غوضیکہ کہیں بھی کیر پی طرنہ بھی کہ بیک ملت ہے کہ بیا دی سبب کا سساغ لگائیں ، آخوالا مرآپ اسی نیچہ بر بہنچیں گے کہ بیسب کبر پی کوٹے فقدان کی وجہ ہے ۔ قوم کے زوال کا بیک میت ہے تو بہی عبلت ۔ یہ دوگ ، قوم اور ملک کو کا باعث ہے تو بہی عبلت ۔ یہ دوگ ، قوم اور ملک کو گھن کی طرح اند ہی اند کھائے جا دیا ہے بیسے سے میں تیجہ بہ ہے کہ بہاد سے قصر حیات کا ہرستوں کھ کھلا میں ویکا ہے اور ہر فلب حساس اس خطر سے میں تیجہ بہ ہے کہ کہ بین ذرا سا بھی چھٹکا لگا تو بہ عارت حیوت سمیت نیج آگریسے گا۔

کیر کی مرائی میں اسکے منعلق ہم گفتگو تواس شرہ ولبط سے کرتے ہیں ، لیکن اگرکسی سے بھر میں میں اسکی کی کا منہیں ہوگا ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنیں گے کہ صاحب! اس موجودہ افسرسے تو وہ افسرسے تا ہی ہے۔ جس کی مسل اس

کے سامنے بڑاس کے متعلق یہ بینے بہ کرتا ہے کہ اس نے بیلے ایک اس کے مقاد محتقرالفاظ بیں بیں محصے کہ حس مقام برکسی کے کام بیں کوئی دکا وط پولے یا اسے کوئی نقصان ہو، تو وہ کہہ دبگا کہ لوگوں میں کیر دکی نہیں رہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کیر دکھ کی یہ تتریف (DEFINITION) تو ہے معنی ہے کہ لیزا، سوال یہ ہے کہ کیر دیکھ کہتے کہے ہیں ؟

" اخلاق کیر کی کرانا) ہے اور گیر دیکو وہ ہے جوانسان کی ذات کے اندر منفوش ہے۔ کیر دیکو در محصد میں کا نام ہے۔ بدا خلاقی بھی توانا کی کی میٹیت سے کیر دیکو ہے۔ لیکن اگر کو نگ در حقیقت داخلیت کا نام ہے۔ بدا خلاقی بھی توانا کی کی میٹیت سے کیر دیکو ہے۔ لیکن اگر کو نگ نشخص نہ تواجھے اخلاق کا مالک ہے اور بنہ ہی میں ہے کا، تووہ انسان نہیں حیوان ہے "

(THE PRESENT AGE)

پرونیسرد ہائے ہیں کے نزدیک کم رکھ مدانت (TRUTH) کے مظامرہ کانام ہے اور مرحب ظاہر (APPEARANCE) حضیقت (REALITY) کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو اسے صدافت کہتے ہیں "

مارش آبربرکتها ہے کہ کربر پیرط در معضیفت خیر (GOOD) اختیار کرنے کا نام ہے۔ خیر کے معنی ہیں ایسا سفر حسن بیرہ میں ارام تھود کی طرف اُ تھے اور سٹر کے معنی ہیں انسانی ممکنات کا میگورے کا سارقص .

بار آ بی این آب بر آباد بان کانام کرد کی اس کانام کرد کی اید (ALEXANDAR LOVEDAY) بار آبید (ALEXANDAR LOVEDAY) کا قول ہے کہ بھی کر واہے۔

" انسانی احول کے متعلق انسان کاوہ روت جوستقل ہواوراس کا مظاہرہ اس کے اعمال سے موتا رہے ، کر رکھ کہلاتا ہے ؟

(THE CONCEPT AND EDUCATION OF CHARACTER)

آپ نے دیکھاکہ کیر پیکٹری ان (DEFINITIONS) سے بات صاف ہیں ہوتی . آ سینے درا عام فہم الفاظ میں دیکھیں کہ کیر پیکٹر کا مفہوم کیا ہے۔

ہادنے ال ایک علی محاورہ ہے ۔۔۔ مال صدقہ عان ، جان صدقہ آبرو۔۔۔۔ اس محاورہ کا بہلا حصّہ بالکل داضح ہے، بینی مال بھی اپنی قیمت رکھتا ہے۔ یہ ایسی جیزیہے جسے 🐪 یکال کرنا اور سنجال مرد کھنا چاہیئے۔ لیکن اگر کھی ایسا ہو کہ مال اور جان ہیں سے ابکب ہی جیز باقی رہ سکتی سے تو ایس وفنت حان کی حفاظت کے لئے مال کی برواہ نہیں کرنی جا ہیئے۔ لیکن برمجی ظاہرہے کہ اگر مال صدقه جان کوئی شخص ایساکرتا ہے ۔۔۔ یعنی جان کی حفاظت کے لئے ال قربال کردیتا ہے ۔۔۔ نواس کے منعلق بہ نہیں کہا جا ما کہ اس کا کبر پکیٹر بٹر ایبند ہے ؛ مذہبی اس شخص کے معلّق جوجا<sup>ن</sup> دے دہاہے لیکن بہید، إنف سے نہیں مجھورا کر کیا جا آ ہے کہ اس کا کیر مکیط بہت بہست تھا۔ آپ نے أس بنيئے كا فصته سنا مهد گا جوسخت بيار سوگيا اور اس كا بيٹيا سول سرجن كو ملا لا يا \_\_\_\_ اس لئے منہيں كراس كے علاج سے اس كے باب كوشفا موجائے كى ملكماس لئے كر برادرى والے يرند كہيں كم إس ف باب كا اچھى طرح علاج نہيں كرا با \_\_\_\_ سول سرجن نے مربض كود مكيها عمرض كي شخني كر مجير نسخة الكهاجس بسمختلف فسم كضيني دوائين تجويزكين واكط يخصن بهوا توبينا نسخه الكريالكا باب سے آواز دی اور پوجھا کہ کہا تھے جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ مازارسے دوائیاں خرید نے جارہ ہوں تاكه علاج ستروع كيا جائے . باب ف كهاكه يونهى بلا يو جھے كھيے وائياں ،خريدا - بيلے بيلات جى كے باس جان اورمعلوم كرياكم كرما كرم ، (نجهيزو كفين) بركيا نوچ مبورگا اور پهردوائيون كي قيمت دربافت كرما. دونون محوطراتى سستا مواسع احتباركرا -

پاؤل ادتی ہے ؛ بہ جذب تمام حیوا مات بیں با یا جا تا ہے۔ اس لئے اگرا نسان بھی اپنی حفاظت کے لئے مال قربان کردنیا ہے تو اس میں بندئ اخلاق کی کوئی بات نہیں۔ برحیوا نی سطح زندگی کے ایک جبتی جذب کا مظام ہوئے۔ جوانسان اس کے خلاف کرتا ہے اسے عفل وہوش سے عاری محجا جا تا ہے۔ جو ایپ آپ کو نقص ان بہنجا ہے آپ کو نقص ان بہنجا ہے آپ کو نقص ان بہنجا ہے۔ آپ کو نقط کو نقط کو نقط کے نواز کو نقط کو نواز کو نقط کو نقط کو نواز کو نقط کو نقط کو نواز کو نقط کو نواز کو نقط کو نواز کو نقط کو نواز کو نقط کو نقط کو نواز کو نقط کو نواز کو نقط کو نسان کو نواز کو نقط کے نواز کو نواز کو نقط کو نواز کو نواز کو نقط کو نواز کو نقط کو نواز کو نوا

عالی صدقہ آبرد ہاس کا مرسے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے اپنی میں ابراس کا تحفظ نہا ہت مزدد کی محمد کو لیجئے الین میں ان اور آبرو ہیں ابنی قیمت دکھتی ہے اور اس کا تحفظ نہا ہت مزدد کے اسکن اگرا بیسا وقت آ جائے کہ جان اور آبرو ہیں (TIE) پر طرحائے ہے جب ان دونوں میں حرف ایک کو بچا یاجا سکتا ہو تو مجرانسان کو چا ہیئے کہ جان دسے دسے لیکن آبرو پر آنجے نہ آنے دسے ۔ جو سنحف آبرو کو بچا نے کہ اس نے ملبد کر مکول کا نبوت دیا سے دیا اس کے متعلق کہتی ہے کہ اس نے ملبد کر مکول کا نبوت دیا ہے۔ اس کے معکن جو شخص آبرو کو سے اور اپنی جان بچا ہے اسے انتہائی نفرت کی نجا ہے دیے۔ اس کے متعلق مہت ہے۔ اس کے متعلق مہتری ہے کہ اس کا کیر مکول بہت کہت ہے۔

جیداکہ بیلے کہا جا چکاہے ہو جان بچانے کا جذبہ ہرانسان ہیں حبیل طور رہ یا یا جا ا ہے۔ اس لئے جشخص امثلاً مال کی قربانی سے ہوان بچا لیتا ہے اس کے ختی ہو بہیں کہا جا اکراس کا کیر بکی بہت بلندہے ۔ اس کے بوشکس آبرو کا نعلق حیوانی دنیا سے نہیں ۔ جیوا نات ، آبرو کے تصوّر سے بھی آمشنا نہیں ہوتے ۔ یہم ف انسانی خصوصیت ہے۔ اس کا تعلق سرون انسانیت سے ہے۔ اس لئے جوشخص کی بروکی فیا ہو کہ اس کے متعلق کہا جا اور انداز ہو کہ اس کے متعلق کہا جا اور انداز ہو کہ اس کے متعلق کہا جا اور انداز ہو ہیں اور انداز ہو ہو ہیں ہو کہ جسے ۔ ان اقداد کا تحقیظ ذندگی کو جوانی سطح سے بلند کر کے انسانی سطے بہت ان اقداد کا تحقیظ ذندگی کو جوانی سطح سے بلند کر کے انسانی سطح بہت کو بہا اس کے متعلق کو قربان کر دیا ہے ۔ ان اقداد کی کو متا اللہ انہات یوں ہو کہ کہ جوشخص کسی انسانی قدر کی حفاظت کے لئے اپنے طبعی نقاعت کو قربان کر دیا ہے ۔ اسے کیر کی طوالا انسان کہتے ہیں۔ آئندہ سطور میں اسی ایمال کی تفصیل آب سے سامنے آئے گی۔ اسے کیر کی طوالا انسان کہتے ہیں۔ آئندہ سطور میں اسی ایمال کی تفصیل آب سے سامنے آئے گی۔

ہم نے اور دہ بھا ہے کہ آبر آو کے تحقّ ظ کے لئے جان دسے دینے والا، صاحب کردار کہلا تاہے۔ آبرہ ایک جامع تفطہ ہے جس کا اطلاق انسانیٹن کے مختلف گوشوں بہر ہوتا ہے۔ مثلاً حبب یہ کہا جاسے کہ خدانے میری آبرہ اس سے ایک اہم سوال ہارہے سامنے آجا تا ہے۔ ہم لنے اوبرِ دیکھا ہے کہ جوشخص کسی انسانی (HUMAN VALUE) کی حفاظت کرما ہے اسے کیریکٹر کا مالک قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جمثال الھی ابھی ہادے سامنے آئی ہے اس سے منرشّے ہوتا ہے کہ" انسانی اقداد" ہرمعا شرہ کی اپنی اپنی ہیں ایک قدر جو ہاںسے مناشرہ میں اس قدر اہمیّت دکھتی ہے، دوسرسے معاشرہ میں اسے تعربي نهين مجها جامًا - اس كامطلب بيه مواكه مختلف معاسترون مين كيريكيط كمهيار مختلف ميوكا - اورمهم كسي جبز كوانسانى كيريكيشراعا لمگيركير بيك فرادنهين ديسسكين كيد بهم مال ماب اك اس قدرعز بن اورنغطبم كرت بي الكين ابسے فبائل بھي گذرہ بي جومال با كوكهاجانا ابك مقدّس فربينه بمجينة تقے رمفارس صبنى بحول كوييراكريا جان اور (PURITANS) آ ٹرستان کے باشندوں کوگوی ماردینے میں کوئی قباحت نہیں پھیتے تھے۔ یہودنوں کے ہاں ایک دوہرسے سے سے ولینا معیوب ملک جرم محالیں عبر بہورسے سود لینے کی عام اجازت مفی کی الکامل کے قریب ایک قبیلہ ہے جس کے نزدیک بدد بانتی بیسندیدہ ترین اخلاق مجھی جاتی ہے جوشخص جس قدر کا مبال سے دھو کا دسے سکتا ہواسے اسی قدر عزّت کی نگاہوں سے وہ بچھا جا تا ہے۔ طفگوں کے اس وہ اوجوان سب سے زیادہ نابل فحرسمها جاما ہے جومطلوم واہر و کوئر فررب طریق برنسل کرڈ ایے ہے۔ ما انسان لنے کباسوما ہے ۔ صصل

نیشندنی آج ساری دنیا کامستمداندازسیاست واجهاعیّن ہے ۔ اس مسلک کی توسے جوشخص دوسری قدید کو سے جوشخص دوسری قدید کو سے میں اور اس کا سامان بہم بہنجائے اسے سب سے بڑا محسب وطن محجا جا آ ہے۔ اس کے مجسّے نصب ہوتے ہیں اور اس کا شار مبند ترین انسانوں بین کیا جا آ ہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا محتب وہ افغاط میں یہ ہے کہ محسّب (RUMELIN) کا محتب وہ افغاط میں یہ ہے کہ

میکنت کا بنیادی فریعنہ اپنے مفاد کے تخفظ اور اپنی قرّت کی نشوونما ہے۔ اسے کسی دوسری میکنت کے مفاد کا خیال مرف اسی صورت میں دکھنا چا ہیئے حب اس سے اس کے اپنے مفاد پر نفاد پر نفاد کا خیال مرف اسی کے اپنے مفاد پر مفدم ہے اور اس کے لئے ہر قرابی جا کو ان میار خیال مقدد ہے کہ جرکھے اور اس کے لئے ہر قرابی جا کا مقصود ہے کہ جرکھے اور کہا گیا ہے اس سے یہ تبانا مقصود ہے کہ

(۱) كېرېچىز ئام جە انسانى اقدار كىے تحفّى طاكا \_\_\_\_ لىكن

(۲) یہ اقداد سرمعا شرہ میں مختلف ہیں ،حنی کہ نیب خندم کے مسلک کی روسے اپنی قوم کے مفار کانحضّط میند ترین قدر ہے ہواہ اس کے نامے کھے کھے کیوں نہ کرنا بڑے۔

لہٰنا اس نصوری توسے دنیا میں نہ کوئی عالمگیر مستفل اقداد ہیں اور نہ ہی کیر میجول کا کوئی عالمگیر مستقل معبارہ کیر میکول کے معنی ہوں گے ان اقداد ہیم آ ہنگ رسنا جنہیں کوئی معاشرہ کسی وقت اپنے ال سخسی قرار دے لیے رسب سے بلند کیر محیط کے دوں سب سے بلند کیر محیط کا انسان تصوّر مہدتا تھا۔ آج چوری کرنا جرم ہے اس لئے جور بدترین کیر مکھر کا حامل سمجھا جا آ ہے۔ ہا دے دان کسی کنواری لوکی کا حاملہ مہوجا ما سا دسے خاندان کی دسوائی کا موجب قراد با جا ما جے کیکن بورب میں اس کے جور بدترین کیر محیط کا اب ہی دونا مذہ ی سے اختلاط نہ حیب سمجھا جا تا ہے دوان ترامئی ماہی سے افعام کی کھری معیوب نہیں ہم جوان اسادے وال قاف نا اجازت ہے۔

 دوسرا ہے۔ وہ کہتا ہے کم مختلف مما تک میں بست والے انسان کا طرنیمتا شرت اور انداز بودوباش مختلف ہو سکتا ہے ہیکی ان کی اقداد مختلف ہیں ہوسکتیں۔ انسانی اقداد سر عبر ایک ہی ہونی چاہئیں اور ابسی ہوئی چا جی میں ہیں کوئی رڈ و بدل مذکر سکے۔ یہ افداد عقل انسانی وضع نہیں کرسکتی۔ یہ وحی کے ور بیچے ملتی ہیں۔ آج یہ افداد فرآن کر می کے اندر محفوظ ہیں جو غام نوع انسانی کے لئے ہمیت ہمین کہ سے ضابطہ مرابیت ہے۔ انہیں مستقل افداد (PERMANENT VALUES) کہا جاتا ہے۔ ان افذاد کے مطابق ندگی بسر کرینے کا نام کیر کی جاسے۔ فرآن ایسے" تفویٰ" کی جامع اصطلاح سے توبیر کرتا ہے مغرب کے شہر ندگی بسر کرینے کا نام کیر کی جاسے۔ فرآن ایسے" تفویٰ" کی جامع اصطلاح سے توبیر کرتا ہے مغرب کے شہر نام کے الفاظ ہیں :۔

" اخلاقیات سے مفہوم ہی یہ سے کرد یا میں احتداد کے لئے ایک مطلق معیار ہے جو سراف ان سے لئے بکسال ہے بھی (The Theory Of Good and Evil vol. ii p-286)

جیساکہ ہم نے اوبر کہا ہے یہ احتدار عقلِ انسان کی وضع کردہ نہیں ہوسکتیں۔ یہ وحی کے ذریعہ ملتی ہیں۔ اس باب میں داسٹوں کہتا ہے ہ۔

اس قسم کا افلانی قانون کسی انسانی شعور سے نہیں مل سکنا۔ انسان افلاتی مسائل سے متعلّق انگ انگ انگ میں مل کا انسان افلاتی مسائل سے متعلّق انگ انگ انگ دیا ہے ما اور اس امرسی ہا رہے یاس کوئی خارجی دہیل نہیں کہ دینا کے تما انسان افلاقیات میں کمجی ایک ہی نگاہ رکھیں گے۔" (ایفناً۔ مالیہ)

قرآن اسے حیوۃ الدنیا کی اصطلاح سے تعبیر کرنا ہے ، جس سے مراد ہے ایسی زندگی جس میں انسان کی اینے جوانی الله قریبی با بیش پا افتادہ مفاد برہی رہے ۔ (لفظ دنیا کے معنی " فربب نز " کے ہیں) انسان کو اپنے جوانی تقاضوں کی نسکیس میں بڑی گذت ملتی ہے ۔ (اگر چہ یہ گذت بڑی سطی ہوتی ہے) قرآن کی گرو سے ان لڈات کا حصول بڑی چیز نہیں ، وہ انہیں وجر ہ جا ذبیت قرار دبیا ہے ۔ کیکن اصل سوال دہاں پیدا ہم جہاں اس سطح زندگی کے کسی تقاصف اور " انسانی قدل " میں (TIE) پڑتی ہے ۔ اس دقت اگر کوئی شخص اِس جوانی تقاصف کو نرجیح دسے کرانسانی قدر کو قربان کرد تیا ہے تو وہ بلندئ کردار کا نبوت نہیں دتیا لیکن اگر وہ انسان قدر کے قول کر جوانی تقاصف پر ترجیح د تیا ہے تو اسے کیر کی طرکہا جائے گا۔ منداً قرآن کہ میں اُگر وہ انسان قدر کے تھا کے خطاکہ حیوانی تقاصف پر ترجیح د تیا ہے تو اسے کیر کی طرکہ جائے گا۔ منداً قرآن کہ میں ا

عهد بَيَا يَسْهَا السَّنِ يْنَ الْمَنُوا كُونُوا فَقَا مِينَ مِا الْقِسْطِ - له ايان والداتم عدل وانصاف كي بوری بودی حفاظت کرو - منت هم آء یلله -اگرتهیں کمبی \_\_\_ گوا بی دینی پڑے تو اپنے اور سرگا سب كے خبال سے بند ہوكر حرف الله كے لئے سن ہا دن دور وَ لَوْعَلَّى ٱلْفَسِيكُو ٱجِ الْوَالِيَّا بِيْ وَالْآ حُرَّبِينَ بِمِنْوَاه بِهِشْهَا دِت بَودَمْهَا دِسے اپنے خلاف ہی کبوں نہ جائے یا تمہاریسے والدین اور رشة داروں كے خلاف رائ تبكى غَينيًّا أَوْ فَقِيرًا - فَاللهُ اَوْ لَى بِهِمَا أَسْسَ كَالِمِي حَالِ ن کروکہ جس کیے حن میں تمہاری سنسہادت جارہی ہیے ، وہ امبر ہے یا غربیب ۔ قانون خدا و مدی ، امبراورغربب وولوں كاست زياده محافظ اور ماره سازى و المذافع اكا حىست زياده ب، فلا تنظيم والده وكان آت تَنعَدِ لُوْا۔ دیکھو!کہیں ایسا مہوکہ تمہارسے اپنے مفادہ دسٹ نہ دادی کے نقاصے ' یا دو المتندی کی وجا مہت کاخیال ، تہیں انصاف سے دوک دسے ۔ اس باب ہی تم اپنے کسی چنر سبے کی بروا مست کرو۔ قرات تَکُو اَ اَوْنُعْرِضُوْا ضَاِتَّ اللَّهَ كَانَ بِهَا نَعْهُدُونَ بَحَبِيْرًا- (٣٣٠) ابسابجي لِهُ بَهِ مَهُ الساعِي الله وقنت كوئى كول مول ما بيجدا مدبات كمو باوليد بى الله ما قد يادر كهو! التدنعا يا تمايد اعمال سے باخريد آب د بیکھٹے کہ نیاں حیوانی اور انسانی اقدار میں کس طرح (TIE) پڑتی ہے۔ عدل کی باب بانی اور اس مے سے سی شہاوت مستقل اندار میں سے سیم اس کے برعکس، مفاد نولیف، اعزاء وا قراباء سے تعتقات کا خیال، فزن محالف کی دولت اور وجا ست سے انرات کا نصور، قدم مدم مریفال گیر مور با جے کہ اگر بیچی گوا ہی دی تو بہ نقصان سوگا ، وہ حرر پہنچے گا۔ میں ان تمام نقصا نات کا تعلّیٰ انسان ک طبیعی زندگی سے ہے۔ اس کش مکش میں جوشخص ال طبیعی نقاضوں کو ترجیح دسے کر جھے وٹی شہادت دیتا ہے، یا شہادت دینے سے سبارتہی کرا ہے 'اس کا کیریکٹریسٹ سے (قرآن اسے اتباع مدی سے تعبرکراہے - سوئی سے بنیادی معنول میں لیسنی کی طرف سے جانے کا مفہوم ہے )۔ ملکن پوشخص ان تمام امیال وعواطف کو نظراندان كريم حنى كوابى دنيا جے وہ بلندكردار كامامل مے يحيوانى جدبات اورانسانى احتدارى بر حبك زندگى كے سردورا ہے برموتى ہے - دمجھنا بہ ہدنا ہے كہ ان دورا ہوں برآب كا قدم كس طرف المحفنا ہے ـ اس مقام مربد الهم سوال ساصة آنائي كدانسان البيطبعي (حيوان) تقاضے کو قرمان کرمے انسانی اقدار کی حفاظت کیوں کرسے جمیعی تقاصوں میں بڑی کشش وجا ذبیبت مہوتی ہے۔ دولت ، ٹروٹ ، عیبٹن وآدام کی ذندگی عزمت اور نام کی ننہرت، بلند مناصب و مدارج، نوتن افتذار، حکومت، ان سب بین بڑی جاذبیت ہے۔ ان کے مقابلہ بن انسانی افدار کے تحفظ میں کونسی نوت بامنفعن ہے ہے۔ اس کا اطرینان کی مفادومنا نع اور لڈات مخط کنظ نظ کو فربان کروہے ، بسوال بڑا اہم ہے اور جب کسراس کا اطبینان کیش جواب سامنے ندائے نسانی اس قدر کیر کی طرکا فقدان نظر آتا ہے اس قدر منافع و لڈات کو جھوڈرنے پر آبادہ نہیں ہوسکتا۔ آج دنیا ہیں جواس قدر کیر کی طرکا فقدان نظر آتا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی کواس سوال کا اطبینان کیش جواب بنین ملائا۔ انسانی مفاد پرست واقع ہوائے۔ تواس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی کو اس سے نکالا منہیں جاسکتا۔ کو ہم مفاد نوریش کی خاطرانسانی افدار کی اس لئے بھا ان بھی مناب کے کہ انسانی افدار کا تھیں ہوجا کے کہ انسانی افدار کا تحقیل مناب ہوجائے کہ انسانی افدار کا تحقیل مناب ہوجائے کہ انسانی افدار کا تحقیل مناب کے مفایلے نیا وہ منفعت بخش ہے تو وہ بھینا ان اقدار سے کہنے کو ایک مثال سے تھی نے کو ایک مثال سے تھی ہے۔

اس سے بھی ذیا دہ ۔۔۔۔ اس صفی بھت کو ایک مثال سے تھی ہے۔

ایک شخص کئی ونول کا بھوکا ہے اسا بھوکا کہ نقامیت کی وجسے اس سے اٹھا نک بنیں جاتا۔ اتنے میں ایک آدی ،گرم گرم بلا و کا فاب اس سے سائے لاکر لدکھ دنیا ہے۔ ظاہر سے کہ وہ اس قاب پر جھبیط بڑیگا۔ وہ علدی سے نقمہ اٹھا تا ہے اور آسے منہ کے قریب نے جاتا ہے کہ دو مراشخص اس سے کہتا ہے کہ اس بلا و بیں اور تو برجیز نہا بیت عدہ اور اسے لیکن غلطی سے اس میں نمک کی جگرسنکھ یا بڑگیا ہے۔ اور تو برجیز نہا بیت عدہ اور خالص ہے لیکن غلطی سے اس میں نمک کی جگرسنکھ یا بڑگیا ہے۔

آپ کاکیا خبال ہے کہ بہ سننے کے بعد، وہ اس تقہ کو مذہبی ڈال نے گا با تاب اٹھا کر باہر میں بنک دبگا،
وہ بقیناً نا ب اٹھا کر بھینک دسے گا، وہ اس بلاڈ کو با تھ تک بنیں لگائے گئے۔ یہ کیوں ؟ اس لئے کہ اسے قیبی
ہے کہ اس کے کھانے سے اس کی موبت واقع موجائے گی۔ وہ مجھوک کی تکلیف اور زندگی کے زباں کا مقابلہ
کرسے گا اور اپنا فائدہ اسی بیں دبیجھے گا کہ محبوک کی تکلیف برہ اشت کر لیے لئیں اپنی جان منائع نہ کرہے۔
اب اسی مثال میں اتنی سی نبر بل کر لیجئے کہ جب اس نے بلاؤ کا لفتہ اٹھا با نودو مرسے تخف لئے کہا کہ بی بہ بلاڈ و لیے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن سے حرام کی کمائی کا۔ اب سوجیئے کہ وہ شخص اس نقمہ کو مذہبی کراے گا کہ اب بلاڈ و لیے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن سے حرام کی کمائی کا۔ اب سوجیئے کہ وہ شخص اس نقمہ کو مذہبی کرسے گا کہ سے گا یا قاب اٹھا کر باہر بھینیک دسے گا ؟ وہ بلاؤ صور کھا ہے گا اور اس بات کی ہزار تاویلیں کرسے گا کہ

بهإرنو

ده جائز کمائی کا ہے۔ بہ کیوں؟ اس لئے کہ اسے بلاؤ کھا لیبنے ہیں تو اپنا فائدہ نظر آ آہے لیکن اسے چھڑ دو ہے۔

میں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اسے بقین ہوتا کہ اس بلاؤ کے کھانے سے بھی اس کی ہلاکت ہوجائے
گی تو وہ اُسے اسی طرح اٹھا کر بھینیک دیتا جس طرح اس نے سنکھیا والے بلاؤ کو اٹھا کر بھینیک دیا تھا۔

سوال سادا بہ ہے کہ جب جسے کے کسی تقاضے اور انسانی قدر میں تصادم ہوجائے، اگر اس وفت انسان کور یا بھین ہو کہ اس فدر کی حفاظت میں اس کا زیادہ فائدہ ہے تو وہ یفنینا اس کے تحقظ کے لئے جسم کے
تقاضے کو قربان کر دسے گا۔ آ بئے یہ دہ بھیں کہ اس مقصد کے لئے عام طور بر کیا کہا جاتا ہے اور قرآن اس انہ کھی کوکس طرح سلحھاتا ہے۔ اخلاقیات کا سارا دازاسی میں ہے۔

جی توگوں کے نزدیک انسانی اقداد اپنا وجود ہی بنیں دکھتیں، سرد امنیں حھولہ بئے اور ان کی طرف آئٹے جدان اقداد کوتسلیم کرتے ہیں۔ ان میں ابک طبقہ وہ سے جسے علم طور پر" مذہبیٹ پرسست" یا خدا برست کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف سے اس سوال کا جواب بددیا

ندبب پرسن طبقہ کی طرف سے جواب

جانا ہے کہ جن امور کوانسانی اقدار کہا جاتا ہے وہ خدا کے احکام ہیں۔ ان کی اطاعت سے خدا خوش مہوجاتا ہے اور اگراس کے احکام کونہ لمانا جائے توجہ نا راحن مہوجاتا ہے اور مرنے کے بعد حبہتم میں ڈال دتیا ہے۔ المذا انسان کوخلاکی نا داحتگی اور اس کے عذا ب سے ڈرتے رہنا چا ہیئے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہسبیں کمرنی جا بیئے۔

ظاہر ہے کہ اس انداز کے جواب سے انسان اس نیائے میں قدمطہ ٹی ہوسکنا تھا، حب اس کا ذہن ہون ما عہد طفولتیت میں مقا، لیکن اب ہے جاب اس کے لئے دج دطانیت نہیں ہوسکنا۔ آپ ایک بچے سے تو ڈوا دھمکاکر انباعکم منوا سکتے ہیں مطبی آدنی سے نہیں منوا سکتے رقر آدمی اگر بعض حالات میں اس کے لئے آما دہ ہو بھی جائے ، نیاعکم منوا سکتے ہیں مطبی آدنی سے نہاوت کر تا دہ ہوگئی جائے اور اس موقع کی تلاش میں دھے گا کہ وہ ڈور کے بندھنوں کو نوٹ کر آزا دموجائے۔ بچر ہے بھی ظامر ہے کہ جو بات محفل کسی کے ڈرسے کی جائے اس میں کیر پکھڑ کی بدندی کا کہ اور اس مقصد کے حصول کے لئے اطبیان بخش نابت نہیں ہو کا کہ اس میں کیر پکھڑ کی بدندی کا کہ اس میں کیر پکھڑ کی بدندی کا کہ اس میں کیر پکھڑ کی بدندی کا کہ اور اس مقصد کے حصول کے لئے اطبیان بخش نابت نہیں ہو

السلاك، وبن بي مذمب نهين اس لئ اسالام كاشار مذاسب مين نهين سواء

## سكتا . مين وجب كه آجكل مزمب كي كرفت دلول برسط وصيلي بطرد بي سع-

، بات لمبی موجائے گی۔ ہارا نحیال ہے کہ اگر ہم اس ضمن میں ایک آدھ مفکر کا نظرتیہ بیش کردیں تو۔ مفصد بیش نظر کے لئے وہی کا فی ہوگا۔مغربی مفکرین میں جوشقام کا تبط کو حال ہے وہ ارباب مکر سے بیت یوہ نہیں \_\_\_\_ کانظے کے نزدیک اخلانیات کی سادی عادت انسان کے نیک اراد ہے (GOOD WILL) کی بنیا دیر فائم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ، " اس دنیا میں ، بلکه اس سے باہر کھی کوئی چیز ایسی نہیں جسے بلامشروط نیر محص کہا جا سکے،

سوائے نیک ادادے کے 4

اور نیک ادادے کی تعریف (DEFINITION) کا نظے کے نزدیک برسے کہ الله وه اداده جو کسی کام کو محض اس کے کرنا میسے کہ اس کا کرنا فرض (DUTY) ہے۔ " یعنی برنسے کے افادی تفتورسے بے نیاز مبحرک فرض کو محص فرض مجھے کرا واکرنا، نیک ارا دہ ہے۔ وہ کہنا بے کہ جس عل میں رخواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہو ) ذیدہ بھر بھی صلہ کی امید با معا وصنہ کا تصوّد شامل م وجائے وہ عل ، عل خیر نہیں دستا - اس سے نزدیک علی خیر کی فیمت وہ اصول مبوتا ہے جس کے مطابق وہ علیج آہے۔ اس نظریہ کے تخت کا نظ کے مزدیک، اصول بھی دوقسم کے ہیں۔ ایک وہ جوانسان كوكسى مفصد كے حصول كے لئے آمادہ على كريں - انہيں كانٹ مادى اصول قراردتیا ہے اوردوسرے وہ جوکسی مقصدے تصور کے بغیر آمادہ عل کریں - ان کانام عمال کی اصطلاح سی ا (A PRIORI MAXIMS) بہے۔ اس کے نزد بہت اصول انسان کے اندر فرض کااحساس بیداِکرنے ہیں-اس فسم کے اصول کووہ امرِ غیرصشروط (CATE GORICAL IMPERATIVE) كبركرليكازات وهكبتا بعكمه:-

« امرِ غِیرِ ششروط سے مفہم بہ ہے کہ اس سے ابساکا ظہور میں آ نے جس سے کسی مفصد کا صف مقعدونه مبوا ملكه وه كل اپني ذات مين واجب العمل مبد"

ہو کچھا و ہر کہا گیا ہے اگر اسے عام فہم الفاظ میں بیان کیا جائے تومفہوم یہ ہوگا کہ انسانی اقداڈانسان کیلئے فرائفن ہیں ۔ انہیں انسان کوفرلھنہ ہمچھ کرا واکرنا چا جیئے نہ کہ کسی مقصد کے حصول کا ذرایعہ ۔ ان کے "فرائفن" ہوئے کے سلے نہ کوئی دلیل دی جا سکتی ہے اور مذہی ان فرائفن کی سرانجام دہی سے کسی صلہ یا معاومنہ کی توقعے دکھنی چا جیئے ۔

ظاہر ہے کہ یہ نظر ہے کہ انسان کے دل میں بند آہنگ اور خوش آئد کیوں بنہ ہو، انسان کے دل میں الی چنگاری پیدا ہنیں کر سکتا جس سے وہ مادّی مفاد اور طبعی لڈات کو قربان کرکے انسان افدار کے تحفظ کے لئے آماد ہ عمل ہوجائے۔ اس کے لئے کسی بطرے جذبہ محرکہ کی حزورت ہے۔ جبیبا کہ بہلے کہا چا چکا ہے کہ انسان مفاونجویش کے خیال سے کبھی ہے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ (ذہنی اور قلبی طور بیمطمئن ہوکر) کوئی انسان مفاونجویش کے خیال سے کبھی ہے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ (ذہنی اور قلبی طور بیمطمئن ہوکر) کوئی ایساکا م نہیں کرسکت ہم میں ایسے ابنا فائدہ نفل نہ آئے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مذفل سفرز کے بلند آ ہنگ نفل نہ آف میں دور نہ اور مذاب کو الدنیا ادباب نفتون کے کیف آور بیدو نفسائے انسا نوں کو مفاونجو لیش سے بینا نواد تک کرکے ست قبل اقداد کے محافظ بنا سکنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ ان کی کامیا بی ذیادہ سے ذیادہ چند اور نہی کی معلاجیت حرف اس میں جب دندگی کا مسلک نہنے کی صلاحیت موف اس اصول ہیں ہے جسے قرآن کریم نے بیش کیا ہے۔ دیکھئے کہ وہ اس باب میں کیا کہتا ہے۔

قرآن کی روسے زندگی کے ووقطریئے ایک نظریہ یہ کہ انسان جوانات ہی کہ جوہ میں انسان کی روسے زندگی کے فوقطریئے ہیں۔ مولی شکل ہے۔ اس کی زندگی ہے۔ بیطبعی قوانین کے انخست زندہ رستا ہے ، اور انہی قرانین کے انخست زندہ رستا ہے ، اور انہی قرانین کے نابع ایک دن اس کے جسم کی مشینری چلنے چلنے بند موجاتی ہے اسے موت کہتے ہیں۔ اور موت کہتے ہیں۔ اور موت کے ساتھ اس فرد کا بھی خاتمہ موجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تصوّر زندگی کے مطابق ہیں۔ اس بین انسان کے سب تقاضے جوانی سطح زندگی کے نقاضے ہیں۔ اس بین انسان کے سب تقاضے جوانی سے ملے اور اس طرح رہ نے سے ان کے جوانی تفاضوں کی تسکیس ہیں ایک دوسر سے سے تصادم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوسائٹی ایسے قوانین وصوابط کے مطابق مرتب کرتی دی تھے جونی وصوابط کے مطابق مرتب کرتی دی تھے جن سے ان تصادم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوسائٹی ایسے قوانین وصوابط کے مطابق مرتب کرتی دی تھے جن سے ان تصادم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوسائٹی ایسے قوانین وصوابط کے مطابق مرتب کرتی دی تھے جن سے ان تصادم اس کا امکان کم ہوجائے۔ جوشخص ان توانین وصوابط کے مطابق

ذندگی بسرکرنا ہے اسے تبرا من شہری کہا جاتا ہے۔ بوان کی خلاف ورزی کرنا ہے کوہ عدالت میں مرا باتا سے یا سوسائٹ کی نظروں سے گرجا تا ہے۔ ظاہرہے کہ اس نصور حیات کی دوسے

ا۔ سوسائی کے پاس کوئی مستقل اقدار با اصول نہیں مہوستے۔ وہ جس قسم کے نوانین وصوا بط مناسب سمجھے وضع کرنے ۔ وضع کرنے اور جب جان میں نغیر و نئرل یا حک واضا فرکر ہے۔

۷-ان قوانین وصوابط کے انّباع کے لئے جذر بھی کہ حرف یہ مہو کا ہے کہ ان کی خلاف ورزی سے عدالت سے مدالت سے منزابل جائے گی باانسان سوما کھی نظروں سے گرجائے گا-لبذا:

س ۔ اگر کوئی شخص ایسا انتظام کرسے کہ وہ ان قوانین کی خلاف ورنری کرسے لیکن عدالت کی گرفت میں نہ آئے۔ یا سوسائٹی اس کا محاسبہ نہ کرسے تو پھراسے ان قوانین کی بابندی کی مصی حنرورت نہیں دہنی۔

م ۔ اس سوسائٹی میں گیر پھڑکی ببندی کا معیار حرف ایک مبزنا ہے اور وہ یہ کہ انسانی واتی مفاد کو قوم اور ملک کے مفاد برترجیح نہ دسے ۔ ان کے باں قوم فروشی ، قانونی جرم بھی ہوتا ہے اورسوسائٹی کی نظرہ میں معیوب بھی ۔ لیکن اگر کسی ملک بین فانون نظام کم ورم وجائے اورمفا وِ تولیش کا حبرب ایسا عام ہوجا کے مسارسے کا سال ملک اس کو بیں بہر بکلئے تو پھر نہ کوئی قرش الیسی دہتی ہے جوا فرادِ قوم کواس نوط سے بازد کھ مسکے اور نہ کوئی حبربہ چڑکہ ایسا جوان کے اندر کیر پہیڑے کے احساس کو بدیا دکر سکے ۔

اس وقت دنیاجس جہنم میں سے گذررہی ہے ، اس کی وجہ ، زندگی کا بہی نفورہے -

جی نوموں میں نومی مفاد کا شعور بدار ہے وہ اپنی قوم سے باہر کے انسانوں کے لئے عذاب بن رہی ہیں۔ اور یعن میں بہشعور تھی باتی نہیں را وہ ایسے جذام میں منبلا ہیں جس سے وہ ابنے آپ سے مھی نالاں ہیں اور ساری دنبا تھی اس سے نفرت کرتی ہے۔

کردیک اس نعربیت میں اس نعربیت (DEFINITION) کی دوسے، جب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اسس نفت رہات کے مطابق کسی تفض میں کیر مکی کا اس اول کا گرہ اس میں ہرانسان (باانسانوں کا گرہ) اپنے طبیعی مفاد کو سامنے رکھتا ہے۔ جب دو رطبعی) مفادات میں مکواؤ بیدا ہو تو وہ دونوں میں موازنہ کرتا ہے اور زیادہ فائڈ ہے کو مقول ہے فائڈ ہے برترجیح دتیا ہے۔ اسے آپ علی مسندی کہیں گئے کی دیا ہے۔ اسے آپ علی مسندی کہیں گئے کی دیکی ہیں گئے دیا ہے۔ اسے آپ علی مفاد کو ذاتی مفاد پر نیرجیح دتیا ہے۔ کیر کیکی ہیں گئے دیا ہے۔ دی

#### اس کی آگے جل کر بیش کی جائے گی )۔

بہ تفا ابک تصوّر زندگی اوراس کے نکئی وحواقب کا بیان ۔ قرآن کی درو صوّر حیات سے دوسرا نفور زندگی یہ ہے کہ انسان اس کے جسم ہی سے عبارت کسی اور داک میں اور شرکھی میں حسی ان ان ذات در (HIMAN DERSONALITY)

نہبی جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذانت (HUMAN PERSONALITY) ہانسانی ذانت (HUMAN PERSONALITY) ہانسانی زندگی کامقصدال کی بانفس کینے ہیں. قرآن اسے رُمع خلاوندی (DEVINE ENERGY) کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ انسانی زندگی کامقصدال کی فات کی نشودنما ہے۔ انسانی زندگی کامقصدال کی فات کی نشودنما ہے۔ جو بحدال کانٹودنما کی نشودنما کی نشودنم

ذاست کی نشوونما کا قربعہ سے پیفھ دوبا تذاہت نہیں مقصور باتذانت انسانی ذات کی نشودنا ہی ہے۔

آب کسی انسان کے دل کو طور لیے اور دیکھئے کہ اس کی عمیق ترین آور و اور شدید ترین تناکیا ہے ہے ۔۔۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی سب سے ذیر وست خواہش یہ ہے کہ وہ زندہ رہے ۔ کوئی انسان مرنا نہیں جا بتا تحقظ فوٹی اس کی جبست کا تقاضا ہے اور اس کی عقل وہ تما سامان و ذرا لئے مہم بینجا تی ہے جس سے اس کا بیمقصد پورا ہوتا رہے ۔ یہ وہ نکھ ہے جسے اس کا بیمقصد پورا ہوتا رہے ۔ یہ وہ نکھ ہے جسے فرآن نے قصر آآدم کے تعین انداز ہیں پیش کیا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ ابلیش نے انسان کے اس کم زور بیلو کو بھانیا ۔ وہ اس کے پاس گیا اور نہا بین شفان انداز میں کہا کہ کیا تمہیں ایک ایسا انسی تبیل حیات ہو ال نہ ہو ، یہ انسی تبیل حیات ہو اور ایسا اقتداد مل جائے جسے کہی زوال نہ ہو ، یہ اور ایسا اقتداد مل جائے جسے کہی زوال نہ ہو ، یہ انسی سے تبیل حیل کی خواہش کھی ۔ وہ لیک کرآ گے طرحا اور ابلیش سے کہا کہ جھے صرور ایسا نسخ بتا ؤ۔ ابلیش نے کہا تم اپنے مرنے کے بعدا پنی اولاد کے ذریعہ زندہ وہ سکتے ہو۔ اس سے تبہارے فاکو حیات دواگا و جس عربی کرا سے میں کہا کہ جھے کہ وہ بیط عال میں میں کہتا ہے کہ اگر تیں اسی طرح مرکبا تومیرے گھرکا جواع گل موجوائیگا ، یہ لئے کس قدر ترطیق کے دو میرسا انس میں کہتا ہے کہ اگر تیں اسی طرح مرکبا تومیرے گھرکا جواع گل موجوائیگا ۔ کے لئے کس قدر ترطیق کے ایک میں میں کہتا ہے کہ اگر تیں اسی طرح مرکبا تومیرے گھرکا جواع گل موجوائیگا ، میران کو دشان مط جائے گا میرے نا خان کی حجوات کا مقتلے موجوائے گا میرسے فاندان کی حجوات حالے گئی ۔ میران کو دنسان مط جائے گا میر بے نامان کی حجوات کا گھرکا ہو اور کی کے دیا کہ میں نام کیا گھرکا ہو اور کے کو دنسان مط جائے گا میر بے فاندان کی حجوات کی کو دیا ہو کہ کیا تو میں کا تھری کو دست کی کیا تو میں کہ کیا تو میں کو دیا گئی کو دیا ہو کہ کو دیا گئی کی دنسان مط جائے گا میر بے انسان میں کو دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کی دنسان مط جائے گئی میں کو دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کی دیا گئی کے دیا کہ دیا گئی کی دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کے دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کو دیا گئی کی میکھر کے دیا گئی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کو دیا گئی کی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کر

لیکن خدا نے انسان سے کہا کریہ اہلیش کا فریب ہے۔ بہادئی تصوّد حیابت کا انسوَل ہے۔ باپ کی زندگی اپنی ہے کہ اولاد کی اپنی ۔ اولاد کے ذندہ دینہے سے باپ کو حیات ِ جا دید نہیں مِل سکتی۔ حیابتِ جا دید حامل ہونے کاطریقہ کچھے اور جے ۔ اور وہ یہ ہے کہ اگرا نسانی وات کی مناسب نشود نا ہوجائے تو انسان کی طبعی موسے اس کا کھر نہیں بگر آیا۔ وہ مرنے کے بعد کھی ڈندہ دستا ہے۔ ۔ اس اور ہمیٹ کے لئے زندہ ۔ ۔ النان کو حیات جادیگر النان ذات کی نشود منا سے بل سکتی ہے ۔ اس نے النان کی میت ترین آرزوا در شدید ترین تمنا کی براوری کیلئے یہ طراقی بنایا۔

النانی ذات کی نشوو منا سے بل سکتی ہے ۔ اس نے النان کی موجودہ سطح پر ذات کی نشوو نما جہم کے ذرلید ہوتی ہے ۔ اس کے خوال کو سیمھئے کہ جیسے لئے النانی جبم کا تحفظ احد اس کے تقامنوں کی تسکین میں مزوری ہے ۔ اس کی مثال ایوں سیمھئے کہ جیسے انڈے میں اس کی صلاحیّت ہوتی ہے کہ اگر اس کی مناسب نشوو نما ہوجائے ، تو اس کے اندر مضمر حیات ایک جیت والی سے اندر مضمر حیات ایک جیت والی سے اندر مناسب نشوو نما ہوجائے ، تو اس کے اندر مضمر حیات ایک جیت والی مناسب نشوو نما ہوجائے ، تو اس کے اندر مضمر حیات ایک جیت والی مناسب نشوو نما ہوجائے ، تو اس کے اندر مند ہوئے کا خوال مبروال انڈے کی امکانی صلاحیّتوں کے برومند ہوئے کا فران مبروال انڈے کی امکانی صلاحیّتوں کے برومند ہوئے کا فرانی جسم ، اس کی خات کی نشوو نما کا ذرایع سے ہتھ نوالڈات نہیں۔ اس طرح النانی جسم ، اس کی خات کی نشوو نما کا ذرایع سے ہتھ نے ہتھ نوالڈات نہیں۔ اس طرح النانی جسم ، اس کی خات کی نشوو نما کا ذرایع سے ہتھ نوالڈات نہیں۔ اس طرح النانی جسم ، اس کی خات کی نشوو نما کا ذرایع سے ہتھ نوالڈات نہیں۔ نہیں۔

اس نے بہی بتا دیا کہ جس طرح انسانی جسم کی نشود کا کے لئے طبعی قوانین مقرر ہیں اسی طرح انسانی افتدار یا استقل افدار بیا اسی کو انسانی افتدار یا استقل افدار بیا اسی کو انسانی افتدار یا متقل افدار بیا افدار بیا افدار بیا کہ کہ کہ اندر محفوظ ہیں۔

(VALUES) کہتے ہیں۔ یہ افدار وسی کے ذریعہ ملتی ہیں اور اب فرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

جس طرح جسم کی پرورش کے قوانین عالمگیر ہیں اسی طرح بیستقل افداد کھی عالم گیر ہیں۔

ان تصریحات کی روشن کی قوانین عالمگیر ہیں اسی طرح بیستقل افداد کھی عالم گیر ہیں۔

داور ناور نے دیکھ کے کہوشنی میں آپ دیکھئے کہوشنی سی اس تفریر جیات پر ایجان دکھتا ہے۔ اس کی زندگی داور ناور نے دیکھ کے دو تا کہ اس کو مادی تفدیر جیات رکھتا ہے۔ کندا

سے اس سے سامنے ندطیبی تقامنوں سے میندکوئی اورتقاضا مہدتا ہے اور شطیعی قوانین سے بالآ

كورتى اور نوانين اور ا تداد - ليكن

۲- فرآنی نفتورِحبات کی رُوسے ، انسانی جسم اور اس کے نقاضے ، مقصود بالڈات نہیں ہوتے ، ایک بیندمقصد (اسنحکام) ذامت ) کے حصول کا ذریعہ مہوتے ہیں اور دونوں ہیں جوفرق ہے وہ ظاہر ہے۔

۳ ۔ قرآنی تفتور حبات کی دُوسے جسم کے تقاصوں کی تسکیس بھی صروری ہوتی ہے الیکن جب بھی جسم کے کسی
تفاصے اور اس کی ذات کے تقاصے رباطبی تقاصاً اور تقاصاً اندار کے تقاصاً) بین مکراؤ ہوتا ہے تو وہ
ذات کے تحقیظ کے لئے جسمانی تقاضے کو قربان کر دیتا ہے ۔ اس لئے کہ کوئی صاحب عقل و مہوش ذریعے "
کو بچا نے کے لئے مقصد کو قربان نہیں کرتا ہ جب اس شخص نے سنکھیا والے پلاؤ کو بھینیک دبا بھا تو
اسس لئے کہ بلاؤ اس کی جان مجان کی خالمت کا ذریعہ تھاء لیکی جب وہ ذریعہ اس کی جان کی ملاکت کا موجب بن گیا تو اس کے جان کی ملاکت کا صحب بن گیا تو اس نے جان کی حفالت کی خالم ذرائعہ کو جھیوڑ دیا ۔

٣ - قرآن نفتورِ حبات برا یمان رکھنے والا مستقل اقداد کی حفاظ من ،کسی کا حکم یا فرجبتہ بھی کر منہیں کرنا ہے میں ابنا فائدہ دیجفنا ہے۔ وہ طبعی نفاصل اور ستفل اقداد کے مکراؤ کے دفت، دونوں ہیں موازم کرتا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان ہیں سے کس کے تحفظ ہیں اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ وہ طبعی نفاصا کے تحفظ ہیں طبعی (لہٰذا عاد ضی ) حبات کا فائدہ دیکھنا ہے اور ستفل فدر کے تحفظ ہیں، انسانی دلہٰذا وائی ) حبات کا فائدہ البٰذا مواسی کے عقل کا نقاضا ہے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ فائدہ کی فاطر کم فائدہ کو قربان کرد ہے۔ اقبال حوف طبعی البنا موان کو دیے دائی کا نقاضا ہے تھا منوں کا نقطا کرنے نقاضوں کا نقطا کرنے نقاضوں کا نقطا کرنے والی عقل کو یعقل ہے دہیں اور طبعی اور انسانی ذات ودنوں کے تقاضوں کا نقطا کرنے الذیا ، اور ان ہیں موازم کرنے والی عقل کو عقل کے مقال کے مفاد سے تبریر کریا ہے اور مومنین کو اولوالا لباب کہ کہ کر بہارتا ہے دیون کے مفاد سے تبریر کریا ہے اور مومنین کو اولوالا لباب کہ کہ کہ کہ کا نازا ہے۔ نقاضوں کو مقل کے عقل کے حافل انسان ۔

٧- بوكل عقل خود بين كے نقاصے سے كباجائے إسے (عام اصطلاح كے مطابق )عقل مندى كباجائے گا۔ سب كس جركام ،

عقلِ جہاں میں سے تقاضے سے کیا جائے اسے عقل مندی اور کردار دونوں کا مجموعہ فرار دیا جائے گا۔ مومن سے ہاں ایمان اور عقل بیں قطعاً مغاثرت نہیں ہونی ہ

نھریجاتِ بالاسے آپ نے دیکھ لیامجگاکہ جب شک انسان اس تصوّرِحیات پرایان نہ لائے (اس ک صدافت کا یقین نہ کرسے ) کہ

ا- انسان حرف اس کے جسم سے عبارت بنیں ،جسم کے علاوہ انسانی ذات بھی ہے جس کی نسٹوونما قصور س

كى برورش كے ليے ال فوانين كوستفل افداد كيتے ہيں۔

۳- بیمنقل اقدار خدا کی طرف سے بزر نعیر وجی ملتی ہیں- اور

م- انسان کے ہرعل کا انزاس کی ذات ہر طرتا ہے۔

اش وقت مک اُس کیر بجرط کا سوال ہی سامنے نہیں آنا جس کا تعلّق عالمگیر شرفِ انسانیت سے ہے۔ داشٹر آنکھا ہے کہ مستفل اقدار ماننے کے لئے

۱-سب سے بہلے میہ ما نیا حزوری ہے کہ کا ُننات ملامقصود نہیں ببدا کا گئی' ملکہ اس کی نخلیتی سے فصد یہ ہے کہ قوہ سامال فراہم کرہے جس سے انسانی ذات ممزل مِقصود نکہ جا پہنچے۔

۲- دوسرے بیرانا حروری سے کرانسانی ذات۔

(و) ایک سنقل حقیقت ہے۔

رب) اس کی ابنی متنفل زندگی ہے العنی مادی جسم کے تغیرات اس برا نرا نداز نہیں ہو سکتے۔ رج) یہ اپنے تام افعال کی سبب آپ ہے۔

س-نیسرے یہ انا صوری ہے کہ انسان کے موج دہ عمل اس کے متقبل کو متا تزکر تے ہیں، بینی جس قسم کے اس کے اعال " آج " ہوں گے اسی قسم کا اس کا " کل" ہوگا ۔ با لفاظر و بیگر اس کے لئے نسس سے اعال " آج " ہوں گے اسی قسم کا اس کا " کل" مہدگا و بیش با افنا دہ مفاد کے حیات برایان دکھنا صروری ہے ۔ جوشی صرون موج دہ زندگی کا فائل ہے وہ بیش با افنا دہ مفاد کے بیجھے لگا دہ مناقل اقدار انسانی سیر کہ بیجھے لگا دہ میرک تا ہی اور سیرت کی تعمیر کی اسمیت اسی صورت میں ہم ہے میں آسکتی ہے جب انسان ندگی کو مستقل اور سیسرت کی تعمیر کی اسمیت کے لئے مرکھ بانے کی کیا صرورت ہے۔

م - اورسب سے عزوری یہ کہ خدا برا مان لانا ہوگا-اس لئے کہ اخلاقی آئیڈبل ، نفس (MIND)
کے علاوہ اور کہ ہیں موجود ہی نہ ہیں مہوسکتا کا اور ایک مطلق اخلاقی آئیڈبل ، نفس مطلق ہیں ہی موجود -مہوسکتا ہے جو مرحف بفت کا مرحبت مرہے - (ایوناً ۔ من<u>ا۲۲ - ۲۰۰</u>)

آب نے وُرکیا کہ کر می طرکے لئے ایمان ، کس قدر لا بنفک سٹرط ہے۔ بہی وجہ ہے کہ فرآن ہر حبکہ " عَجِلُوا الفَّمَا لِعاَت "سے بہلے" اَلسَّن بْنَ الْمَنوْد إِن کہنا ہے۔

ابنی دات کی تباہی کا۔

ہے اس کے وہ زیا وہ فائد ہے کے لئے کم فائد ہے کو تھک ویے گا۔ آپ نے دیجھا کہ اس ایمان سے نسا کے مفاونولیش کے جذبہ کی تسکیں بھی کس طرح ہوجاتی ہے۔ اس وقت اس کا جذبہ مخرکہ بھی مفاونولیش مفاو اور مُفادیں فرق کرتا ہے۔ وہ سمجھنا ہے اس لئے کم فائد ہے سے حرفِ فظر کر ہے ذیا وہ فائد سے کی طرف ہا تھ طرح ان ہے۔ اہلا وہ دیکھا کہ وہ اس کا کرتے کہ ایس لئے کرتا ہے کہ بیکسی کا "مکم "ہے اس لئے اس کے تعیل حزوری ہے 'ہذا س لئے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کنا ہے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کنا ہے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کنا ہے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کنا ہے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کنا ہے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کنا ہے کہ ایسا کرنا ہے وہ کہ کہ ایسا کرنا ہے وہ کہ ایسا کرنا ہے وہ کہ کہ ایسا کرنے میں اسے ابنا فائدہ فافر آتا ہے۔ اس میں طور کا میہلوہی ہونا ہے وہ کیکنا ہے کہ ایسا کرنے میں اسے ابنا فائدہ فائدہ

اسے قرآن کی روسے مکافات عمل کیتے ہیں الینی سرعل کانینج مرتب مہنا۔

آپ نے غور کیا کہ انسان ذات ہرا بیاں انسان کوکس طرح مراک حسن عل (کیر میکڑ کے مظاہرہ) ہرآ ادہ کئے جلاجا تا ہے ۔ جب ہم کہنے ہیں کہ ایک ، مردمومی ، حسن علی کسی صلہ با معا وصنہ کی خاطر منہیں کرتا تو اس سے بہی مقصود سوتا ہے کہ وہ لینے حل میں جد یا بعدا نی بھا نوں میں بہیں مانگنا ۔ اسے اس کا صِلہ ذات، کے بیانوں کے مطابق ملنا ہے فکما ستا آدی کو بیت آجیڈاٹ آجیڈی الآئی اللہ (منہ) سے موابق ملنا ہے فکما ستا آدی کو بیت آجیڈاٹ آجیڈی الآئی اللہ (منہ) سے موابق ملنا ہے فکما ستا آدی کو بیت آجیڈاٹ آجیڈی الآئی اللہ (منہ) سے موابق ملنا ہے فکما ستا آدی کو بیت ایک نافوں دستقل قدر کہ ہے کہ انسان اپنی محنت مہدتا ہے۔ مثلاً انسانی ذات کی نشوون کے لئے ایک فانوں دستقل قدر ) بہ ہے کہ انسان اپنی محنت کی کمائی ہیں سے دو مروں کی پرودش کے لئے ایک فان رکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے۔ دیکی اس میں ہوتی جاتھی انسان فوات کی نشوونما

واس کے یہ مینی نہیں کہ مستقل اقداد کے مطابق عمل کرنے سیط بیں مفا و ملتے ہی نہیں۔ان اقداد کے مطابق تطام زندگی مشتکل کرنے سے اس دنیا کے طبیعی مفادیمی بڑی عمدگی سے حصل ہوتے ہیں اور انسانی ذات کی نشوون کا بھی ہوتی جا ہے۔ دبنا اکتنافی الدن نباحسسنہ وفی الاخدری حسسنہ - کا بہی مفہوم ہے۔

سے مرف انا اپنے لئے رکھتا ہے جس سے اس ک طبی صروریات پوری ہوں اور فاصلہ کما کی دوروں کی پرور کی کہنے عام کردتیا ہے۔ (قرآن کیم نے انسانی ذات کی نشود کا کاہم طرق تبایا ہے) ظاہر ہے کہ طبیبی بہا نوں سے ابیخے تواس میں اس خص کا سراسرنقصان ہے۔ بہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ہم وس بدبات نہیں آتی کہ اگر کسی شخص کو معلوم مور کو کھواں کی صروریات سے دائد مور فا وہ وو مروں کے باس حیاد جائے گا تو وہ آنا کمائے گا ہی کیوں جو اس کی صروریات سے زائد مور وہ وہ مقدل میں مین اپنی صروریات کے مطابق کما اور ہم جیس سے اس کی مزوریات سے زائد مور وہ وہ مقدل تطرآتی ہے اور اس کا اطبیبان بخش جواب کسی کے باس نہیں ہوا۔ سوئے گا۔ ان لوگوں کی بدولیل میں معقول تطرآتی ہے اور اس کا اطبیبان بخش آر ہی ہے آور اسے ابنی سرحوں مور سوئے گا۔ ان لوگوں کی بدولیل ہے جوآج کی روسس میں بین بیش آر ہی ہے آور اسے ابنی سرحوں مور سوئی میں میں بین بیش آر ہی ہے آور اسے ابنی سرحوں کی مشنکل ہے جوآج کی روسس میں بین بیش آر ہی ہے آور اسے ابنی سرحوں کی مشنکل کے دوہ مقالی جہاں قرآنی نظام ، وبیگونظام بائے معیشت و معا شرت کی روسے میں سرتانی مور الب میں ہوئی وجرا لب میں ہوئی وجرا لب میں بین بین ہوئی دور الب کا عدت جوابی مور الب میں میں بین بین کی تھا حدت بوتی میں اور اس کی جا حدت بوتی ہوئی وجرا لب میں بین کی جا حدت بوتی ہوئی وجرا لب میں میں مور کی جا حدت بوتی ہوئی وجرا لب میں دور میں بین میں بین میں بین کی جا حدت بوتی ہوئی وجرا لب میں مور کی ہوئی میں مور کی جا حدت بوتی ہوئی وجرا لب میں دور کیا میں کی جا حدت بوتی ہوئی وجرا لب میں دیور کی ہوئی دور الب میں دور کی ہوئی دور الب میں دور کیا ہوئی دور الب میں دور کیا کی دور الب میں دور کیا کی دور الب میں دور کیا کی دور الب میں در کیا کو دور الب میں دور کیا کے دور الب میں دور کیا کی دور الب میں دور کیا کی دور کیا کی دور الب میں کی جواب کر میں کی دور کیا کہ دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور

۱- انسانی ذات کی نشود نامفصود یحیاست ہے۔ اور

۲۔ دانت کی نشوونا اس سے ہوتی ہے کہ انسان پوری اوری محنت کرسے اورا پنی حزور یا ست سے ذائدجس تدرم و اسے نوع انسان کی برورش کے لئے عام کردسے ۔

ان لوگول کے دل میں اس کے لئے کس قدر ترطب ہوتی ہے، ہم اس کا اندازہ ہنیں لگا سکتے۔ اسے ایک شال سے مجھا جا سکتا ہے۔ ہواں اپنے دو دھ سے بیٹے کی پرورش کرتی ہے اس کی انتہائی خواہش اور کوش ہوتی ہے کہ اس کے ذیادہ سے زیادہ دو دھ مہیں ہوتا کہ اس کا بچر بھو کا ندرہ جائے ۔ طاہر ہے اس کا دو دھ اس غذا سے بتنا ہے جو وہ اپنے جسم کی برورش سے لئے کھاتی ہے۔ لیکن وہ کبھی نہیں چاہتی کہ بیغذا اس سے منزا سے بتنا ہے جو وہ اپنے جسم کی برورش سے لئے کھاتی ہے۔ لیکن وہ کبھی نہیں چاہتی کہ بیغذا اس کے بدن کا جزد بن جائے اور دو دھ میں تبدیل نہ ہو۔ اس کے بدن کا جزد بن جائے اور دو دھ میں تبدیل نہ ہو ہے۔ طواکٹروں سے مشورہ کرتی ہے کہ کس طرح اس کی غذا (ذیادہ سے ذیادہ حد تک ) مع دھ میں تبدیل ہو ہو ہے۔ وہ بیسب کھی کیوں کرتی ہے محصن اس کے کہ بیچے کی حفاظت اور بیورش اس کی زندگی کا مقصد بن چکی ہوتی ہے۔ اس سے اس سے قلب کو تسکین ما مل ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا ایمان ہوتی ہے۔

ہوکہ دوسروں کی برورش سے ان کی ذات کی نشو و کا بوق ہے۔ وہ زیا وہ سے زیادہ کا تے ہیں اور اس سے صف اپنی صرور بابت کے بقدر رکھ کر باتی سب دوسروں کی برورش کے لئے عام کرد بیتے ہیں۔ ببکہ بعض اوقات وہ اس سے آگے بڑھ ہما تے ہیں۔ اور چھؤٹو و ت علی آ نفس ہے قدق کات بھوں خصا مت ان فی میں گذارہ کیوں نہ خصا مت ہے جو اس اس کی دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح و بیتے ہیں نواہ انہیں خو د تنگی میں گذارہ کیوں نہ کونا چھر سے کہ کا پیلے بھر نے کی نکر کرت کو لیے بھوں کا بریط جھر نے کی نکر کرت ہے۔ بخو د گھے بستر پر سوتی ہے اور بھے کوخشک میکہ پر کوئل اپنے بچوں کا بریط جھر نے کی نکر کرت ہے۔ بخود گھے بستر پر سوتی ہے اور بھے کوخشک میکہ برگولاتی ہے۔ جس طرح اس ماں بھم بہنجاتے ہیں اس قت کسی معاومة میں ہو اس کے دل میں اس قت کسی معاومة میں کہ دبیتے ہیں کہ: لگ شرید ہے ہیں کہ دبیتے ہیں کہ: لگ شرید ہے ہیں کہ دبیتے ہیں کہ: لگ شرید ہے کہ ماں بھے کے لئے یہ کچھ اس جس تی سے کہ دو دبی ہیں ، مذمک کریے دبی و کہ دبی کہ دبی کہ دبی گیا ہے۔

ولكبن سنده مومن بركجه عفل وفكرى ومسا درابني افتنيار واراده

طوہ نظام بچوں کا تنبیم وترسیت اس انداز سے کرنا ہے کہ ان کے دل بیں شروع بی بی یافتورا سخ مونا جلا جائے۔

(SURPLUS MONEY) ہیں۔ ہوارسے زیا نے میں کمیونرم کے نظام کا بھی میہی دعوری ہے کہ وہ فاضلہ دولت ا فراد کے باس منہیں رہنے دیے گا اور اس طرح نطام سرمایہ داری کی تعنقوں کوجتم کردیے گا۔ لیکن کمیونزم کا نظام ادی نصر حیات پرمبنی ہے۔ اس لئے اس میں وہ جذبہ محرکہ پدا نہیں جرسکتا جس کی بنا پرانسان دیا وہ سے نا دہ محنت کرسے اوراینی صرورت سے زائرسب کچھ دوسروں کی برورش کے سے بطیب فاطر دسے دسے۔ یبی وه بنبادی کمزوری معجس کی وجهسے کمیونزم کانظام بن قائم ال سكتام ،ن أسك طره سكتام - اسے مون استبراد كے زور ربائم رکھا سکتا ہے اور بہ ظا ہر ہے کہ اسنیدا د کے فنٹرے سے قائم کردہ نظام ، زیا وہ دنوں تک جیل ہی نہیں سکتا۔ دہی نظام قائم دہنے اور آگے بلیصنے کی صلاحتیت اپنے اندر مکھنا ہے جوا فرادِ معاننرہ کے دل کی گہرائیوں سے و ابھرے۔ بہ چیز قرآن کے بیش کردہ تصوّر حیات کے علاوہ اور کہیں ممکن نہیں۔ کمبونزم جس تصوّر حیات کی کھلین ہے اسے قرآن (جیسا کہ ہم بہلے دہ بھے چکے ہیں) حیوانی سطے زندگی قراد دیتا ہے جس میں کیر پکی کا سوال ہی بیدا منہیں ہذنا۔اس تصوّر جیات کی وسے مادی مفادسے بندکوئی قدر منہیں موتی اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نيشلذم كاجذب المجهادكر، افراومِ ما شره كو انفرادى مفادسے قومى مفار كى طرف مے جاسکتے ہیں۔ لکن بچر نکہ (مغربی نظری جہور تیت کی روسے نیشندم کی بنیاد قوموں کے باہمی جذب منا فرت برہے اور ایک قوم جانت ہے کہ اگر مجھ میں کمزدری آگئ تو ما تقور قومی مجھ مرکم جای (PRESERVATION OF LIFE) گى اس لئے جس جيز كونيث نلزم ميں قومى كردادكما جاما ہے وہ بھى تحقظ خوليش ہی کے جذب کا بدا کردہ ہدتا ہے مکسی انسانی قدر کو حیوانی نقاضے برترجے دینے کانام بنیں موتا-اس میں ایک فرد کے بائے، افراد کا مجدعہ ابنا تحقّظ جاستا ہے۔ ہم یہ نہیں کہنا جاستے کر تحقّط خولیں اچھی چیز نہیں اور کسی فوم کو آج ملک کاحفاظت نہیں کرنا جا ہئے : تحقّط خولین نہا بت حزوری ہے اور اپنے وطن کی حفاظت تحفّظ خولیں کے لئے لا پنفک ۔ جرکچوہم نے اوپر کہا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اگرکو آن شخص کے قطر خولین کے لئے انواہ دھ۔ الفرادى سوما اجتماعى كوشش كراب تواس كمتعلق ببنهي كالبائ كاكروه كسى بلندكير يبطركا شوت دنیا ہے۔ اس کے متعلق یہ ہی کہنا جا ہیئے کہ وہ عقل مندی اور دا لنش اطوادی کا نبوت و بناہے۔ اسىطرچ جوشخص ا نبا نخصّط ننهي جاسبًا ارخداه ده الفرادي مديا اجتماعي) اس كيمتعلّق بجي يه نهيس كها عائے گاکہ اس کاکیر پکیٹر نئیست ہے۔ کہا بہ جائے گا کہ وہ بٹرا احمق ہے۔ یہ الیسے ہی ہے جیسے آگر کو ٹی

شخص شنی میں مبیکھا سے کشتی میں سورلے نے کر روم معد نواس کے متعلّق بیرنہیں کہا جائے گا کہ اس میں کبر پکیلر کی كى ہے۔ اس كے متعلّق بہى كہا جائے گاكدوہ بإكل ہے ۔ جوشخص وطن بيں رہنے ہوئے اس وطن كى تخريب عابها ہے، اس کا شار باگلوں میں موگا۔ لہذائنسندم میں اگر کوئی شخص دیطن کے مفاد کو، مفادِ خولین پرزجیح دنیا ہے تواسے نہا بین شجھدارا ور بیشمند کہا جائے گا۔ زجس طرح اگرکوئی شخص کشتی کا سوراخ مبر کرسے کے لئے ابنا قبینی رومال اس میں عظویس دیے تو آسے عقل مندکہا جائے گا، صاحب کرداروہ ہوگا جوکسی طویت کو بجانے کے لئے دریا ہی گرد جائے اور جزر مرف بندا ورستقل افدار برایال لانے سے بیدا موسكتي مبعديه طحبك مبع كدلعض افراد اليسع بمبي ملبس كي جنهيس ملندا قداركا احساس وشعور بهي نهسيس مو گا۔ کمکن مایں ہمسہ، وہ ڈوننوں کو بجانے کے لئے اپنی جان برکھیل جائیں گے۔ لکی ان کے نفسیاتی تجزيّے کے بعد یا نوبہ حقیقت سامنے آئے گی کدوہ اس بلندقدر کا بیرشعوری طور پراحساس دیکھتے تھے اور پاان کا جزئ مخترکہ کچھ اور مخفا۔ صاحب کروار و ہی ہے جو دو اقداد کا شعوری طور رہیں وا زنہ کرسے اور مھر بلندقدري حفاظين كے لئے اس سے تبست درجيري قدر كو على وجرا لبصيرت قربان كرد سے يہ جزفرآن کی بیان کردہ مستنقل اقدار ہیرا یان لانے سے ہی ہوسکتی ہے ، کبیزیم باکھی اتم سے بس کی بات پرنہیں۔ قرآن برایان دیکنے والے اگرا بینے مک ک حفاظت کے لئے ذاتی مفادی پرواہ نہیں کرتے تواس سلئے مرومومن كا جذب تحفظ وطن المك كالكان المكارك المات الكاابنا تحفظ موجائ كالمكارس میں علانا فذكرنے كا دريعة محجنے ہيں كا اوراس كا تحقيظ اس لئے جاہنے ہيں كه اس منقل اقدار كا تحقيظ ہو جا آ ہے۔ اس لئے اگروہ ملک کی حفاظت واستحکام کے لئے ذاتی مفادی پُروا نہیں کرتے توان کا رعل مھی ابنے طبعی تقامنے پیستقل اقدار کونرجیج دینے سے سکے سوتا ہے۔ لہذا کی ان سے کبر کی کا کی بندی می دلیل بوراسے۔

آپ نے عند کی کی کی کی ایک ماقدہ پر سنت کے جدیہ تحقظ وطن اور ایک مومن کے جدیہ تحقظ وطن میں کس قدر مبادی فرق ہے ماقدہ پر سنت کے نزدیک وطن میں کس قدر مبادی فرق ہے ماقدہ پر سنت کے نزدیک وطن مفصود با تناست ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کی اور اس کی اولا کی حفاظ سند مضمر ہوتی ہے ۔ لیکن مردمومن کے نزدیک وطن مفصود با تنا ن نہیں ہوتا ۔ اس کے نزدیک وہ تفل اقدار کے تحقظ و تنفید کا فر لعمر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے اس کا اور اس کی اولاد کا تحقظ میں ہوتا ا

ہے جس طرح قرآن نظام میں انسانی ذات کے استحکام کے سانھ سانے دنیا وی مفادیمی عالی ہوتے چلے جائے ہیں۔
حکی اوپرکہا گیا ہے اس کا مخسّ ہے کہ ہوشخص ستقل افدار برا بان دکھنا ہے اس کے نزدیک مقصودِ
زندگی ان اقدار کا تحقّظ ہے۔ بانی سب کہواں بلندمقصد کے حصول کا ذریعہ ۔ جب وہ ان ذرائع کے تحقّظ و
استحکام کی فاطرا نیے طبعی نقاضوں کو بوراکڑا ہے تو وہ در حقیقت ان ستقل افدار کے تحقّظ واستحکام کے گئے
موتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کے دنیاوی کام بھی دین کا حصرتہ بن جانے ہیں۔

ضلاصر مربحت المجانب القد سفات مين كها گيائيات اس كاما مصل به به كه: من المسل من المرادة المرادة من المرادة ا

رم المبر بسط مع مفادیا تفاضا اورالمسانی قدر میں نصافی موتوان قر اگرانسانی قدرکو طبع تفاصنا برتر میے دی جائے واسے کر کیولئر کہتے ہیں۔
اس اس سے طام ہے کہ کرکولڑ کا مظام واس تخصی ہوسکتا ہے وانسانی اقدار اورالنسانی ذات پلیتین رکھتا ہو واضح رہے کہ چوہئے تی تعلق مند ہوتا ہے۔
درخیفت زیادہ قیمیتی قدر کی خاطر کم قبیتی قدر کو قربان کردیتا ہے ، اسلیفے یہ شراعقل مند ہوتا ہے بہی دج ہے کہ قرائ نے تونین کو اولوالا الب کہائے بینی صاحبات علی دوجہ ہے کہ قرائ نے تونین کو اولوالا الب کہائے بینی صاحبات علی دوجہ ہے کہ قرائ نے توزین کے اولوالا الب کہائے بینی صاحبات علی دوجہ ہے کہ قرائ کروجہ کے ملک میں لوگ ہوتے کہ کولان خوالان فی ذات پر ایمان ہو میں تھوئے گئے۔
دوجہ النانی اقدار عقوال نی دلینی میں مرم کی کی ایمان اور کولان موروم قرار دیتا ہے۔
سیکے جے دوی پر ایمان ہو میں وجہ ہے کہ قرائ کریم ایمان اور کی صالے کولان مولاوم قرار دیتا ہے۔

آخر میں ایک شبہ کا انالی صروری معلوم ہوتا ہے کہاجا سکتا ہے کیفتون کے بیش نظریمی تزکیہ نفس اور دوحانی ترقی ہوتا ہے اور المحصوف اور قرم میں اندیں حالات السان ایک معاشرہ معلوف اور قرم اللہ معاشرہ کے ایک میں مرکب کے لئے کیوں مرکب کے یہ کہا ہے اور قرم اللہ معاشرہ کے لئے کیوں مرکب کے یہ کہا ہے ۔

يسوالَ نظر نظامُ طُراوننی دکھائی ديتائے بلکن درختيفت کيھون اور قران دونوں کي تعليم سے ناواتفيت پر مبنی ہے تھون کی ماہيت کے متعلق ميں دوسرے مقام رلقفيل سے ملکہ حبکا ہوں القصيل کو يہاں (ضمنی طُورير) دہرايا نہيں جاسکتا ۔ اک لئے يمان چند امولی باتوں پراکشفاکيا مباتا ہے۔ ان پرغور کرنے سے حقیقت سامنے آجائے۔

(۱) يهم خاطب كيفتون كالمقدود النان ذات كي شود كا اور تعلم بيئة تعقون كي روسط نان ذات دخودي كا وجود كم معينول كي جرب الوراسيم طافيت كالماح كالمنان ذات كالمنان ذات كالمنان ذات كالمنان ذات والمين كاجزوب يحواب الكه كوراده كي دلدل مي كين الوراسيم طافيت كالمام كالمنات الكه كوراد كي من المنان ذات كالمناف الكي من المنان كالمنات الكيم كالمنات الكيم كالمنات الكيم كالمنات المنان كالمناب كالمنات المنان ذات كالمنات المنان كالمنات المنان كالمنات المنان ذات كالمنات كالمنات المنان كالمناب كالمناب كالمناب كالمنات المنان كالمناك كالمنات المنان كالمناك كالمنات المنان كالمناك كالمنا

گوسفندے درلباس آدم است جم اور بجان صوفی میم است.

میم دجر ہے کہ اقبال محقق و تو اسک کی سرزمین ہیں اجنبی لوط "قرار دیتا ہے قرآن شخیر کائنات کا دس دیتا ہے۔
اور دنیا ہیں نظام عدل کے قیام کو مقصود زندگی بتا کہتے ہیں وہ نظام ہے جس مرح ہیں اسان کی ذات کی شوونما مکن ہا کہتے ہیں وہ نظام ہے جس طرح ہیں سے روشنی کی کونین کلتی ہیں ، اسی نشوونما یافتہ ذات کی مختلف شیون (FACETS) کا دوسرانام ہے جس طرح ہیں سے روشنی کی کونین کلتی ہیں ، اسی طرح نشوونما یافتہ ذات کی مختل فول کا دائی نوان شعاعیں بھوٹی ہیں ۔ اسی کو قرآن نے صبغتہ اللہ (خداکا دیک) کہر مجاولہ ہے ۔
طرح نشوونما یافتہ ذات سے کی کی فول فول فول شعاعیں بھوٹی ہیں ۔ اسی کو قرآن نے صبغتہ اللہ (خداکا دیک) کہر مجاولہ ہے ۔
خداکا رنگ صوف اس معاشرہ میں نظرا ہے جو قرآن کی بیان کردہ شتقی اقدار کا ضامن ہوگا اور جس ہیں ہر فرد عقی و معیرت کی روسے اور اسے اختیار وارادہ سے ستقی اقدار کا تحقظ کرہے ۔

له سليم كه امخطوط ، طليهم

کھی ہے کہ

# إِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي التَّحِيْمِ

# ومرتِ لِتَ

(ایک تقریمی)

#### دفروري الهواري

#### 

پیائش کے اعتبار سے تم سب کی اصل اُیک ہے۔ تم سب ابک ہی درخصت کی شاخیں ادر ابک ہی شاخ سے پتے ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک درخصت کی ایک شاخ دوسری شاخ کی تباہی کی فکر میں دہنی ہو اور ابک پتادہ سرے بتے کی گھات میں بیٹھا موکر وہ کب غافل موداور میں وصد میں انسا نیٹ انسا میں اسے نگل جاؤں ، درخت سرسبز وشاداب موتا ہے تو اس کی ہرشاخ اور ہر بتے میں زندگی اور تازگ کی مفد ہوتی ہے۔ اگر وہ خشک ہوتا ہے تواس کی ہر طبئی مرحباجاتی ہے۔ یاد رکھو!

مَا خَلْقُکُمْ وَلَا بَعُنْکُمْ اِلَّا کَنَفْسِ قَدَّا حِدَ اِلْ کَنَفْسِ قَدَّا حِدِ اَلْ اِلْہِ اِلَّٰ کَنَف تم سب کا پدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا ، ابک نفس (کی پدائیش اور بعیث ) کی طرح ہیںے ۔ اس نے کہا کہ مٹروج ہیں تمام نوعِ انسال ابک برادری تھی تسکین اس کے بعد لوگوں سنے باہمی اختلافات مٹروع کردیہے۔

ان تمام انبیادکرام کا بنیم ایک ہی تھا ایعنی وحدت انسانیت - بہی پنیم حضرت نوج عمر کا مھاء بہی حضرت ابراہیم عمر کاء بہی حضریت موسی عمر نے کہا تھا۔ بہی حضرت عیسے عرفے اور آخرالامریہی بنیم نبی اکرم نے نوع انسان کک بہنچایا تھا۔

البياء كرام كى دعوت تهادى جى بائت كا مراك والتين بالقام كا والما يراك الما المراكم كا والمناك المراكم كا والمناك المراكم كا والمناك المراكم كا والمناك المراكم كا ال

یہاں اس بات کوذرا موزسے شیحھے کہ الشرنعا لئے سنے کہا ہے کمانسا نوں کے اختلافات مٹاکراں ہیں وحدست ہیں اس بدا کرنے کی ۔ بیدا کرنے کی دعوت ، مشترکیں پر بڑی گرال گرزسے گی ۔ اس نکنہ کی وضاحت ذرا آ گے جل کرجائے گی ۔ چونکران اخبا و کراٹم کا بینا کم ایک مخا اس لئے بہ سب کے سب ایک ہی برا دری کے افزا دیھے ۔ بہی وہ جاعت تھی جس کے متنتق نبی اکرم سے کہا گیا کہ

اِنَّ هَا مِنْ ﴾ أُمَّ مَسَكُمُ أُمَّتُ قَدَّ احِدَةً قَدَّ أَنَا لَتُكُمُ فَاعْبُلُ وَن - ( الله ) برنماری جاعت، ایب بی برا دری ہے اور بی نم سب کا کہ ب بوں سوتم میری محکومیت ۔ اختیار کرنا -

جراد کے حضرات انبیا کرام کی اس وعوت برایاں لاکر، باہمی تفرقے مطاحیتے تھے اور اس طرح ایک خداکی محکومیّت اختیار کرکے ، ایک براوری بن جانے تھے کوہ ایک اُمسّت قراد پاتے تھے ۔ جواس دعوت سے انکار کرکے اپنے اختلافات برقائم رہتے کوہ دوسرا فراق بن جاتے تھے۔ بہی وہ حقیقت ہے جسے فرآن کریم فیے الن الفاظ میں مباین کیا ہے کہ

هُوَ التَّنِى خَلَقَكُوْ فَمِنْكُوْ كَافِرُ قَرِمِنْكُوْ الْمُونُ مِنْ الْمُونُونُ الْمُونُونُ الْمُونِ اللهِ و وجماعتیں اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو بدا کیا ۔ پھرتم بیں کچھ لاگ نہا ننے والے رکا فر) بن گئے اور کچھ اننے والے (مومن) ہوگئے۔

جودگی اس دعون پرامان لاکرا ہے اختلافات مٹا دینے تھے ان پی باہمی تفرقہ کا سوال ہی پیرا نہیں ہوتا تھا۔
جاعت مومنین کے اندر تفرقہ کنا سنگیں جرم ہے ، اس کا اندازہ بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے سکا بیتے جے
فرآن کریم نے سورہ کلہ ایں بداک ہے۔ بات یوں جوئی کہ حضرت موسلی مجھ دنوں کے سئے کوہ طور پر تشریف نے
گئے اور اپنی حکہ حضرت ہاروں مکو بنی اسرائیل کا نگراں بناکر چھ طریکئے۔ باور ہے کہ حسنرت ہاروہ می کھی حضرت موسلے می طرح خدا کے دستول گئے۔

بنی اسرائیل ابنی جہالت سے سامری کے فریب میں آگئے اور انہوں نے گوسالہ ربچھرے کی بیتش سروع کردی محصرت اردون نے آب

تفرقدسيكين فحرم ب

نزی سے بھایا لیکن وہ اپنی روش سے بازیڈ آئے ۔ جب حضرت موسیٰ والیس آئے تو وہ قوم کی اس حالت کو دیکھ کرسخت برا فرختہ موئے۔ انہوں نے حصرت اردق سے کہا۔

مَا مَنْعَكَ إِذْ رَآيُنِ مُ مُ صَلَّوْ ا كَالَّا تَتَيَّعَنِ الْمُحَالِمُهُ ا

حبب تم لنے دیکھا کھا کہ یہ لوگ اس طرح گراہ مورجے ہیں، تدوہ کونسی بات تھی جس نے تمہیں اس سے دوکا کہ جس طرح بی ان بریحنی کمیا گڑموں، تم بھی اسی طرح کرد؛

آب نے سوال من لیا؛ اب اس کا جواب مینیے - اسے مجرسمجد لیجئے کہ بیچواب ایک بنی کی طرف سے دیا جارہے اور دوسرا بنی اس جواب کوش داہے ۔ جواب یہ تھا کم

اِنْ خَينَدَنَ آنُ تَفُولٌ حَنَّ فَنَ آنَ تَبِينَ بَنِي اِسُوا يَمْيُلُ وَلَحَدُ نَدُنْكِ فَوَ فِي الرَّهِ الم بَهِ السسط وركباكمة م كموه كم تم في بني اسرائيل بي تفرقه بداكرديا اورميري بات باوندر کھي۔ اس جواب سے حضرت موسی علمطمئن موسکے ببنی انہوں نے اس سے اتفاق كيا كر حضرت بارگون نے اجھا كيا كم مفدول سے دفت كے لئے قوم كى جہالت كو گوارا كرليا اور انہيں تفرقہ سے بجالیا، بعنی قوم بی تفرقہ ایسا شدید مجرم ہے كم اس سے بجنے كے لئے كي وقت كے لئے شرك جيسى جہالت كو مجى برداشت كي ماسكت ہے۔ اس مقام بر يہ مجمد لينا عزورى ہے كر حضرت بادور في نے بنى اسرائيل كى اس جہالت كو صوف حضرت مؤسلى كى

وابسى كس دعا دخى طوربر) گوارا كرابا تضا- برمنين كه وه (معاذاتند)مستقل طور بريتی كوچيود كرياطل برستی بر<sup>دا</sup> حنى موسكمة عفى ما كن انحا دفائم دسه - حق كوحهوا كرا تحاويدا كرمًا ، جائر: قرار منهس بإسكما يحضرت ؛ دون سنے بنی اسرائیل کو ان کی جہالت پر دوکا تھا ؟ البتہ بختی نہیں کی تھی۔ ان سے پرحصرت پوسی کی واہری مک ندی برتی تھی۔ بہرحال فراکنِ کرم کے اس بیان سے واضح ہے کہ اس کی نگاہ میں نفرفہ کس قدرسنگیں حجرم ہے۔ فرآن کریم مہیں ریھی نبا تا ہے کہ ایک نبی آیا اور اپنے متبعین کے اختلافات شاکرانہیں انمنتِ واحدہ بناجانا دلین اس کے چیلے جانے کے بعددہ لوگ آہیں میں تفرقہ پیدا کر ایسے ۔ وہ کیوں ایسا کرتے ؛ اس کا جوا ب اس نے ایک نفط میں دیا ہے۔ سورہ شوری میں ہے۔ حَمَا نَفَرَ فَوْلَ سنى كے بعد اختلافات اللّه مِنْ بَعِثْ مَاجِاءَ صُمُّ الْعِلْمُ بَغْنَا بَنْنَ الْمُمْ الْوِلْمُ الْعِلْمُ خدا کی طرف سے وحی آجا نے کے بعدروہ باہمی صدی بنا برآ پس بیں تفرقہ پدا کے بیتے ، بعنی یہ مات نہیں تھی۔ كران كانكامول سے حقیقت كم موجاتى - باده وحدیث اثمت اور باہى انحرت والفت كى بركات كے قاُل يهت اسليم لفرقه بداكر ليق بالكل بين وه ان تام باتون كو اجهى طرح جانت د مكبي محض ابك دويسري كالمند سے، ایک دوسرے سے ایکے طرح جالئے کے جذبہ کے مانخت، دوسروں سے بڑا بننے کے خیال سے باہی تفرفه میرا کرلینے - اس طرح امت مختلف فرقوں میں سط جاتی اور ان کے فرہبی میشوا باسیاسی لیڈرا یک دومسرسے کی عندسے فرقہ بندی کی گرمیوں کومضبوط کرستے دیہتے۔اسی ہیں ان کی '' چود ہراہ سط'' کا داز کھا۔ اس سے وہ بڑے بنتے تھے۔

بہسلسلہاسی طرح جاری رہا تا آنکہ نبڑا کرم جانہ لائے۔ آبٹ کی بعثین کا مقصد بھی ہیں مضا کہ نوع انسان کے ان اختلافات کومٹا کرا نہیں ام تت وا حدہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے النّہ تعالے کورٹ سے آبٹ کو قرآن کرمی ملاہو تم اسود کو کھول کھول کرمیاین کرتا مقاجن ہیں لوگ ا خشد لا حن کے منے ہے۔

قَمَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ أَنكِتَابَ إِلَّا لِنسُيَيِّنَ لَهُ هُوالنَّنِى انْحَتَلَفُوْ الِيَاءِ لِا قَدْ اللَّهُ مَى قَدَحُهُ اللَّهُ الْكَفْرِمِ بِيُّوْكُ مِنُونَى - ( اللَّهِ ) اور بم لئے بچھ بہدیکاب حرف اس ہے نازل کی ہے کہ توان کے ساھنے وہ باتیں کھول کر بیاں کو دسے جس بیں براختلاف کرتے ہیں - جمد لوگ (اس طرح اپنے اختلافات مٹاکر) اس کتاب برایاں

قرآن کیم کی یہ آیا تِ علیلہ کسی تنشریح کی مختاج نہیں۔ ان ہیں واضح طور بربتا ویا گیا ہے کہ نرول قرآن کے وقت لوگ کی عالت یہ مختی کہ وہ با ہمی اختلافات اور لفر قدسے تباہی اور بربا دی سے جبہتم کے کنار سے بہتم کے کنار سے بہتم کے کنار سے بہتم کے کنار سے بہتم کے خواہت کے تھے کہ اللہ تعالی نے آئی نعلیم کے ذریعہ ان کے دلول سے عدا وست کی آگ نکال کواس کی عبد ایک ووسر سے کی آلفت کی تھ نڈک پدا کردی ۔ اور اس طرح ا نہیں ایک ایسی اس میں کوئی اختلاف اور کسی قسم کا تفرقہ نہ تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ ان بین کوئی فرقہ نہ تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ ان بین کوئی فرقہ نہ تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ ان بین کوئی فرقہ نہ تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ ان کے دلوں بین ایک دوسر سے کی طرف سے نفرت ، بغض ، حسد اور

عداوت نبيس نفي - ان كانظام ايك ففاء اس مين الك الك بإرطيان نبيس تضين-

ان سے کہ دیا کہ دیکھو! اب تم میں کوئی نفرقہ نہیں رائ بخدا کی کتاب تہارے پاس ہے۔ بداختالغا میں اسے کہ دیا کہ دیکھو! اب تم میں کوئی نفرقہ نہیں رائی دی آئی ہے۔ اس کے قرالا تکون کی اکا لت یہ بنی تفقیق فی اطافہ استین ان کوگوں کی طرح مزہ جانا جہو المبتین ان قاد کہ نہیں ان کوگوں کی طرح مزہ جانا جہو المبتین نا کہ استین کے تاکیل کے درا ہمی ختلانا کی میں میں میں میں جن کے بعد فرقے بدا کرہے اور ابہی ختلانا کو محدث کی تاکید کے دیا کہ ہے۔ میں کا کہ بین کی میں جن کے لئے سخت عذاب ہے۔

آپ نے فور فرایا کہ قرآن کریم کی شدسے دیں ہیں اختلاف پدا کرنا اور فرقے بنانا کیس فدرسنگیں جمم ہے۔ آپ نے مشروع ہیں دیکھا تھا کہ بنی اکرم سے کہا گیا تھا کہ آپ جو اتحا و اور اتفاق ، وحدت اور پیکا نگت کی دیوت دیتے ہیں ، توک بڑو عکی المستند کے بیٹ مائٹ ن عُوّ ھے ٹر آ آب و رہا کہ ، باب مشرکیں پر طری گراں گزرتی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ بہ مشرکین کون ہیں جن بھر وحد بند آتست کی دعوت گراں گزرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دہ بی بیں تفرقہ پدا کریں اور فرمت بندیاں اور گروہ سازیاں سٹروع کردیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جس کے متعلق نبی اکمیم سے واضح الفاظ میں کہددیا گیا کہ

اِنَّ التَّذِيْنَ فَتَرَفَّهُ الدِيْسَهُ مُ وَكَانُو السِنيَعَا لَسُّتَ مِنْهُ مُ فِي شَنَى وَ ( ١٦٠ ) مِن لُوگوں لِنے اپنے دہن میں تفرقہ ببرا کر دیا اور خود ایک گروہ بن گئے ، اسے دسول ! تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ۔

كس تدرواض بين قرآن كريم كے يه ادشادات كرجرادگ دين مين تفرقه بيداكري .

(۱) وه نوچید رست بنیس پاسشرک بین اور

(ii) خدا کے رسول کا ان سے کوئی واسطرنہیں۔

بینیان سے سن خدا کا کوئی تعلی سے نہ خدا کے دشول کا کوئی واسطہ!

وسول الله کی زندگی میں ابک مرتب منا فقیں نے آمنت میں تفرخہ بدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لئے انہوں نے ایک مسجد بنائی ۔ سنبے کہ اللہ نعالے نے اس مسجد کے انتقال کیا ارشا و فرایا ہے۔ سورا کا فرمن سے سے اس فرمن سے سے اس فرمن سے سے دالت نی نیت انتھا تھا تھی کہ انتہا کہ ایک ایک ایک ایک کا اس فرمن سے سے بنائ ہے کہ اس معرف بہنجائی جائے اور کھڑی راہ اختباری جائے۔

بہ کفر کی داہ اور اسلام کے نئے مرد کا موجب کیا چڑھی۔ تَّہ تَنفر ڈبھا گَبَیْنَ الْمُؤَّیْدِینَ ۔ انہوں نے بہ سجد اس لئے بنائی ہے کہ مسلا نوں میں تفرقہ ببدا کرویا جائے۔ یہ ہے کفری داہ۔ یہ ہے وہ خطرہ جس سے اسلام کو سخت نقصان پہنچنے کا اندلیٹ ہیںے۔ بہسی رنہیں۔

وَإِرْضَادًا لِيَّمَنَ عَادَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَبُلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

آب لنے غور کیا کہ قرآن کرمیم کی وسے آمن میں تفرقہ بیدا کرنا کتنا بڑا مجم سے ؟ اتنا بڑا جرم کہ اگر کوئ

مسجدہی مسلانوں میں نفرفہ ہدا کرنے کا موجب سبنے تو اس مسجد میں قدم دکھنے کی اجازت نہیں ہوسکتی ۔ وہ جد نہیں کا ایسی کمیں گاہ ہے جس میں مبر چھر کر وشہنا ہی دین ، حصارِ ملت پرگولہ بادی کرتھے ہیں ۔

ایک طرف اس اُمّت کو تفرفه اور اخلافات سے بیخے کی اس قدر سخت تاکیدات کیں اور دوسری طرف اس کے دل پراچی طرح منقوش کردی کہ اِنہ کا الشہور مینون آ اِنہ کو اُنہ کا اُنہ کو اُنہ کو اُنہ کو اُنہ کہ اِنہ کے دل پراچی طرح منقوش کردی کہ اِنہ کا الشہور مین آ اِن کے دل پراچی طرح منقوش کردی کہ اِنہ کہ اِنہ کا اُنہ کو اُن کے دل پراچی کا مسب مومن آ اِس بین بھائی بھائی ہیں۔ ان کی کبفیت برسے کہ

عُمَّتَهُ وَسُولُ اللَّهِ وَالسَّذِينَ مَعَتُهُ - آسِن مَا آءُ عَلَى الكُفَّاي رُحَمَاءُ

تبيتها - أحمد تبيت

محدُّ اللّٰدُ كا رَسُول ، اور جدادگ اس كے ساتھتى ہيں ، وہ كفّار كے مقابلہ ميں دخيان كى طرح ) الله ميں اور مرحمت كوش . ہيں اور آبس ميں نہايت نرم اور مرحمت كوش .

ان کے باہمی انقاق ، کیسے جہتی اور باہم مپیسٹنگ کا یہ عالم سیے :۔

كَانَتُهُمْ بُنْيَاتَ مُرْمُنُومَى \_\_\_\_( إلا)

گویل وه أيك سسبيد بلائي مهوني د يوار بين -

یا ورکھو! ہرمسان ان دوسرسے مسلمان کا مجھا آئ ہے۔ اور تمام مسلمان ایک دوسرسے کے بھائی ہوائی بہن - تمہادا خون اور تمہادا مال قیامت نکساس طرح (ایک دوسرسے پر) حوام ہے حبوطرچ بدون اس مہینے میں اور اس مشہر میں حرام (واجب الاحترام) ہے۔

تحيير فزمايا اله

میس تم میں ایک جیز محبولیہ جاتا ہول اگرتم سے اسے مضبوط بکر لیا تو تم گراہ مہدیں

مدیکے ، وہ جیز کیا ہے ؟ کتاب اللہ!

دصواح 'مجواله سیرةِ النّبیّ کا علّامه شبّلی ، علد دوم ، م<u>۱۵۲-۱۵۱</u> ) مسلالا*ل کے نتون کے واجب الاحزام ہونے کا اندازہ اس سے لسگا بیٹے کہ قرآن کربم نے واضح الفاظ* 

میں کہہ دیا کہ

قة فَ تَكُفُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَدٌ لَهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ الْحَبِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَآعَدٌ لَهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَآعَدٌ لَهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَهِمِهُ وَآعَدٌ لَهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَهِمِهُ وَهِمِينُ اور حور مسالان کسی مسالان کوجان او حصر کرفتال کردسے نواس کی مسزاجہم میں جس میں وہمیشہ رہے گا اور اس برالٹرکا غضب اور اس کی لعنت ہوگ اور اس سے لیے خدا نے سخت عذاب ناد کردکھا ہے۔

بیماری حالت بیماری حالت ادرای چوده سوسال آگے کی طرف البینے اور دبیجھئے کہ آج اسی اثبت واحدہ کی کیا صورت ہے ؟ نعداد کے اعتبار سے دبیجھئے تو آسمان کے نادوں کی طرح آن گنت رکم از کم بچاس 'ساکھ

كروك كاتوعام اندازہ مجے عضرافیال بولین كے اعتبارسے دہجھے توكرہ ارض كے بيوں بيج ، مراكش سے بے كرانتونين يك، مُصّا عظير ما زنا مواسمندر دليكن اختلافات كود مجيئ توانسان محويرت ده جائے كم كباب وہی امنت سے جس کی دورت کے متعلق قرآن کریم نے اتنے تاکیری احکام دیئے تھے ؟ کہیں نسلوں کا اختلاف میں۔ \_ پرمنل، وہ بھان میں ترک وہ عرب کہیں قرمتیتوں کا اختلاف ہے ۔۔ پرمصری وہ ایرانی میرعراقی وہ سجازی ، برسندی وه جینی \_\_برتوریسے نسسل اور وطنی اختلافات - اس سے آگے بڑھئے تو ایک ہی مک سے اندر ذانوں اور برا در بوں سے اختلافات سینیخ ، مرزا ، دا جیوت ، پیٹھان ، جاط، ادائیں ۔ بچرصوبائی اختلافات — سندھی، بنجابی، سرحدی، بلوجی — ان سب اختلافات اوپر، اورسب سے گہرا مذہبی فرقه نېری کا اختلات \_\_\_\_ بېرنىيد وه ه مېرضنى ، مېرصنى وه و لې بى به د پوښدى وه بريليرى ، به اېل حديث وه اېل فرآن — ان کے علاوہ ، سیاسی بار طیوں کے منگای اختلافات مجیب انسان اس آمتن کو دیکھیا ہے جسے نبی اکم نے جھوڑا مقااور اس کے بعداس اُمت پرنظردالنا ہے جرآج کل ہارہے سامنے ہے نووہ انگشت برنداں رہ جانا ہے۔۔۔ یقبنا اُسمان کی اُنکھ لنے ایسا انقلاب کمجی نہیں دیکھا ہدگا! ہے اختلافات کیسے رونما ہوئے -اورائمتن واحدہ اِس فدرنا كبرات كے باوجردان في كردن ميں كيے بط كئ ، بداكي حكر باش داستان ہے جے دہرانے کی صرورت نہیں ۔ مہیں دیکھنا بہ بچاہئے کہ اس سے بعد کمیا مھرسے وہی وحدت پیرا ہوسکتی ہے ۔ اگر ہوسکتی ہے توکس طرح ؟

جہان کک بیلے سوال کا تعلق ہے داس سوال کا کھیا ہے استان کا کہ بیلے سوال کا تعلق ہے داس سوال کا کہ بیرا ختلا فات کیا بیرا ختلا فان میط سکنے ہیں مٹاکراً مٹن بھرسے اُمتّ واحدہ بن سکتی ہے یا نہیں ) تواس کے

جواب سے لئے فرآن کریم کی اس آیین کو ایک بار مجرسا منے لا بیٹے جس میں بٹی اکم میسے کہا گیا عقا کہ قدار سے لئے فرآن کریم کی اس آیین کو ایک بار مجرسا منے لا بیٹے جس میں بٹی اکم میں ایک آبلیت آبلیت آبلیت آبلیت کے گئے اللّی ال

یعنی فرآن کریم کا دیوی بر به که وه تمام افرع انسان کے اختلافات ملائے کی صلاحیت اینے اندر رکھتا ہے - اس

کے نزول کا مقصد ہی ہے ہے کہ وہ اختلافی امدرکوواضح کرکے دور صداور پانی کو الگ الگ کر کے بتا دے۔اب ظاہر ہے کہ اگریم قرآن کی موجودگ میں ہے کہ ہیں کہ ہا رہے اختلافات مطنے کی کوئی شکل نہیں نز اس سے یا نوبرمانا پر سے گا کہ (معا ذا تشر) فرآن کا یہ دعوی فلط ہے کہ وہ اختلافات مطا سکنا ہے اور با یہ کہ قرآن کے اس دعوی پر بہارا ایمان نہیں۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ مختلف فرنوں میں سے ہرفرصتہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا عقبہ ہ اور مسلک فرآن کریم کے مطابق ہے۔ اگراس باست کو پیمع مان لباجائے نواس کا مطلب بہ ہوگا کہ نو و قرآن کریم میں (معا ذاللہ) اختلافی بائیں موجود ہیں ، جبھی تواس سے ہرفرصتہ کو اس کے مسلک کی تائید مل جاتی ہے۔ لکین بہ چیز نو و قرآن کریم کے دعورے کے خلامت ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرے منجا نب المند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مجھ میں کوئی اختلافی بات مہیں۔ امق لے صاف الفاظ ہیں کہا ہے کہ

آخَلاً بَيْتَ مَ بَرُوْنَ الْفُرُالَ عُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدِ اللهِ تُوَجَدُ وَالِنْهِ صَرُادِ الْهُ تُوَجَدُ وَالنَّهِ مَا يَدُ اللهِ تُوجَدُ وَالنَّهِ مَا مُرَادِ الْهُ مَا كَثِيدًا - ( ٢٠٠٠ )

کیاب لنگ قرآن میں موزد و ندتر نہیں کرتے ۔ اگر ب غیرا نظر کی طرف سے ہوتا گذاس ہیں بہ بہن سے ا انتہالفات باتے ۔

ان تعریخان سے واضح ہے کہ

ا- ترآنِ كميم ميں كوئى اختلاق باست نہيں - اس سے اس سے مختلف فرقوں كو اپنے اپنے مسلك كى تائير ميں سسند نہيں مل سكنی -

ما۔ قرآن کمیم دنیا کے اختلافات شاہنے کے لئے آیا مقا۔ اس ہیں آج بھی سے صلاحیثیت موجود ہے کہ وہ ہمارے اختلافات مٹنا دسے۔ ،

مر اس سے دومرا سوال ساسے کہ بیا اختلافات مط کس طرح سکتے ہیں ؟ اس اسے کہ بیا اختلافات مط کس طرح سکتے ہیں ؟ اس ا سلسد میں قرآن کی میں بات میں بھی اختلاف کرد تو اس کا فیصلہ اللّٰه کی طرف سے مہزا جا ہیئے الینی المختلافی معاملہ میں فیصلہ فیا جائے۔ ہر معاملہ میں فیصلہ فیا جائے۔ ہر اختلافی معاملہ میں قرآن کریم کو حکم مانا جائے ، اسے نالف نسلیم کیا جائے۔

ا باب زنده ا مفارتی کی صرورت میسی حب که به نوگ کمجی مومنیس

تحصابا نالث (عام) من بنائیں - عیر تریے فیصلہ سے اپنے دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں بلکہ اس کے سامنے رب طبیب خاطر ) مرتسلیم نم کردیں -

مومنیں پر سینشرط عائد کی اور نبی اکرم موکو حکم دیا کہ حب یہ لوگ کسی اختلافی معاملہ میں فیصلہ کرانے کے لئے تیرے پاس آئیں تو آت کے کئے تیرے پاس آئیں تو آت کھی گئے ۔ تیرے پاس آئیں تو آت کھی آئین تو آت کھی آئین کے ایک آ آئند کی اللہ مسلم کیا کہ ہے۔ مطابق وزیصلہ کیا کہ و۔

یه تقاده علی طراق جس سے آمت بیں کوئی اختلاف باقی نہیں رہنا تھا ۔ نسکی بیسوال سامنے آئے گاکہ بیمل طرق تورسول النّرا کی دیں کارفرافقا۔ رسول النّرکے بعد کونساعلی طربی افتیار کیا جائے گا ؟
اس سوال کا جواب قرآن کیم نے خود ہی دسے دہا تھا ، جب اس نے کہا تھا کہ آ خیارت تھا تھا آئے قتین کی انتقار کے بیا تھا کہ آ خیارت تھا ہے گئے ہے۔ اس میں النّرام ) وفات یا جائیں یا قتل کردیئے جائے ،
انق کم رسمے کرکہ پر سلس مامرف محضورہ کی ذائت مک محدود تھا ) مجرا ہے ہرا نے طریقے کی طرف بیل جا واگھے ؟ ...

اس سے صاف ظاہر ہے کہ دہی علی طریق جو رسول النداک زندگی میں رائج مقعا بحصنور کے بعد بھی جاری رہنا مقار اسلام كانظام حفنورك طبيعي ذندك مك محدود نهبس مفا-

اب سوال سربدا موگا كر حصنور كے بعد، اس سلسلة كى على شكال كبابوكى ؟ اس كاجرا سے بعار میں قرآن کیے کے خود ہی دسے دیا مقا- اس نے تبایا کہ نبی اکرم ماکا فرلفنہ سے مقا كريّاً مُوكُهُ مُ يِالْمُ فَرُونِ وَيَنتُها هُمْ عَنِ الْمُنكرّد ( يَهُ) " وه لوكون كومعووف كاحكم دبتا ہے ا ورمنکریسے دوکتا ہے " بین جن امورکو قرآن لے مبیع تھہراہا ہے وہ ان کے کرنے کا حکم دبتا ہے اور حبہب اس سے غلط فرالددیا ہے وہ لوگول کوان سے دوکتا ہے۔ دسول الٹراکے بعد یہی فرلینہ اُمّنت کا قراریا جانا ہے جنا نجرمسلانوں کے منعلّی فرآن نے کہا ہے کہ کشٹ تھ تھے آبد اگت ج اُتھے آٹھے تھٹ یلنٹا سِ تا اُسٹوڈ ت بِالْهَ خُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ - ( ﴿ ) - " تَم بَهْرِي أَمُنْ بِوجِ وَعِ انسان كَ مِعِلالًا كَا كُ متشکل کیا گیا سبے۔ تم نوگوں کومعروف کا حکم دیتے ہوا درمنکرسے روکتے ہو۔ اسی اُمّتت کوخدا نے اپنی کتا ' كاوارث قرار دمايه. تُحَدّ آوُرَتنَ الكينت السّن بَيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا مِر اللّهِ أَبْهِر مم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے اس مقصد کے سے جن لیا مظا۔ لنزارسول الشرك بعرامت كافريهند فرار بإكباكه وه ابسا انتظام كرسى كم لوگ اپنے اختلافی اس كے فيعد كے لئے ایک حکم (ٹالش) کی طرمن رجرع کیا کریں ہو، ان امور کا فیصلہ قرآن کریم کے مطابق کرسے البتی برامت بالبمى مشوره سے ؛ ( ٢٢٠) - ابسا نظام حكومت قائم كرسے جس ميں نمام اختلافي امور كے تبصلے قرآن كے مطابق ہوتے دہیں۔ چنانچہ امرابلعرون وہنی عن المنکر کا بوفرلینہ سب سے ہیے دسول اللہ ماکا اور حصنور کے بعد امت کا قراد دیا گیا ہے کہ ہی فرلیمنہ

اسلامی حکومست کا قرار دیا گیاہے۔ سورہ ج میں ہے .۔

ٱلسَّنِ بْنَ إِنْ مَّكُنُّ هُمُ فِي ٱلْآمُ حِي آفَا مُوا الصَّلَاةَ وَا تَقَا الزَّكِوةَ وَآ مَرُوْ بِالْمَعَرُونِي وَتَقَوْعَنِ الْمُشْكِرَ ( ٢٣ )

يدوه لوگ بين كه اگر سم انهيس زيتن بكش عطاكري كے توبد اقامت صلاة اور ابنائے زكان كرس ا درمع دون کا حکم دیں گے اور نہی سے دو کیں گے۔

نئی اکٹم کی وفاست کے بعدامیّت نے باہم مندرہ سے اس فسسم کی حکومت فائم کی تھی جیے خلافت علی منہاج

بڑت کہا جا آ ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ لوگول کے اختلافی امور کا فبصلہ کرنے ہیں جوفرائفن اپنی نندگ پیں دیسول انٹری سرانجام دبنیے تھے جھوٹ کی وفات کے بعدوم ی فراٹھ فی آرسول انٹری سرانجام دبیا تھا اسی می می دیست (خلافت علی منہاج دیسا لیت ) لوگول کے اختلافی امور کے ونبصلے قرآن کریم کے مطابق کرتی تھی۔

حب اُمت نے اس علی طراق کو مجھوٹر دیا تو اس میں اختلافات پدا ہونے شروع مہو گئے۔ اب ان اختلافات کو شانے کا طریق یہ ہے کہ بھڑاسی قسیم کی حکومت قائم ہوجا شے ہ بعنی الیسی حکومت ہو قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرہے جب ہم نے یہ علی طریق اختیار کرلیا توقرآن کریم کا یہ دعوی ستجا نا بت سوکر سامنے آجا نے گا کہ یہ کتاب نوع انسان کے اختلافات مٹنا نے کے لئے آئی تھی اور اس میں آج بھی یہ صلاح موج دہے کہ اُمن کے اختلافات مٹنا سکے و

اس نظام حکومت میں ساری اُمّت شرکی ہوگ عنی برسادی اُمّت کے باہمی مشوری سے منائم

چوگا۔ اور تمام امور کے فیصلے ، نما ٹندگان آمنٹ کے باہمی مشورے سے ، قرآن کریم کے مطابق کئے جائمیں ۔ اس میں حکومت کسی فاص بادٹی کی نہیں ہوگ ۔ نہ ہمی حکومت کے مظاہد میں کوئی بادٹی ہوگ جو مروقت اس فکر میں لگی دہے کہ کسی طرح تعکومت کو ناکام منا کرنچود حکومت کی کویس بیاں سنجال لیے۔ بغیرکسی بادئی ہے آمنت کی من ترکہ حکومت ، بہ ہے قرآنی نظام کی خصوص بہت ۔

اس وحدت سے ذائوں اور برا در بوں کی کش کش ختم ہوجائے گی اور اس سے بنگالی اور بیزبنگالی، سندھی اور بنجابی، سرحدی اور بلوجی کا تفروت مط جائے گا۔ بیسب قطر سے، اُمثن کے سمندر میں لِی کھٹے وہ سندھی اور بنجابی سرا بک اپنے آپ کو مسال ان کہے گا کہ میہ نام ہما دسے خدا نے ہمار سے لئے تجویز کیا مقال دھت سرا باک ایسے آپ کو مسال کہے گا کہ میہ نام ہما دی موائی تفراتی یا مغائرت باق مند ارتصال میں کوئی تفراتی یا مغائرت باق نہیں دیہ گئے۔ سب آپس میں مجائی مجائی ہوں گے سے ایک دو سرے کے خیر خواہ دا در فعال کے سباہی بینی دنیا میں حق کے محافظ۔

امسند بین ازمرنو و صرت بدیا کرنے کے پروگرام کی ابتداکسی ابک ملک سے بدنی جاہئے۔ اس کے لئے پاکستا سے زبادہ موزوں اور کوئی خطرا زبین نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ پاکستان کا مطالبہ، ثمام مسلانان ہند سے سے زبادہ موزوں اور کوئی خطرا زبین نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ پاکستان ، قرقہ وا را نہ ، فرقہ وا را نہ ، فرضیکہ ہرقسم باکستان بین و صریت ملت میں استان ، قبائلی ، صوبائ ، ندمہی ، فرقہ وا را نہ ، فرضیکہ ہرقسم باکستان بین و صریت ملت میں اختلافات کو بالائے طاق دکھ کر، میک زبان کیا تھا اور بیاکستان کیا تھا اور

اس مطالبہ کی بنیاداس آرند بریفتی کہ ہم سب اس آناد مملکت میں اسلامی اندازی زندگی بسرکریں۔ ببر ماری بنیستی مفی کہ نشکیل باکستان کے بعد ہم مختلف ہم کے مفادات میں آم بھر کررہ گئے اور درصرتِ ملت اور اسلامی طرز بزندگی کے ملندمقاصد ہماری نظروں سے اوجیل مبو گئے۔ لبکن اس بیں ما پوسی کی کوئی بات نہیں۔ اختلافات مطالبے والی خداکی کتاب ہمارسے ہاس ہے۔ اگر حکومت اسے اپنے فیصلوں کا مرکز قرار دسے سے توعام اختلافات مسطے جا تیں گئے۔

۔ اگریہم وحدتِ مکنت کے اس تجربہ بیں کا میاب ہو گئے قدیدمسانا بِن عالم کی وحدت کے ہے سنگرینیا کاکا) دسے گاڑیہم دیگرمسلم ممالک کے سا منے اس تجربہ کے درخشندہ نشائج پیش کرسکے ، انہیں اس طرف دعوت دیے سکیں گئے۔

یہی دہ حقیقت تقی جس کی طرف انشادہ کرتے ہوئے علامہ اقبال شنے بہت پہنے کہا تھا کہ

## ایک ہوں مسلم حم کی باسبانی کے لئے نظر اللہ ضاکر شخر! میں مساحل سے لیے کہ تابہ خاکر کا شغر!

وصلت انسانیت اسانیت کے خلاف (خدانکوه) کسی جادهاندا قدام کے لئے نہیں ہوگ ۔ لین جانسان کی عالم گربرادری کی تنکیل کے لئے خشت اقل ہوگ ۔ اس سئے کہ رجیسا کہ خروع بیں بنایا جا چکاہے ) قرآن کریم کا نصب الدیں ، لوری کی وری انسانیت میں دحدت پداکرنا ہے ۔ اس اُمیّت کا مقصد جمعیت اقوام کے بجائے "جمعیت آدم "ہے اور یہ جمعیت ، ایان (آئیڈیا لوجی) کے النتراک کے سواکسی منباو پر استوار نہیں ہوسکتی مسل نول کا غدا ، دب العالمین ان کا ضابط ، زندگی ، فرکز لِنّا کمین ان کا دستول ، دھت کا مقصد جمعیت کے النتراک کے سواکسی منباو پر استوار نہیں ہوسکتی مسل نول کا غدا ، دب العالمین ان کا صابط ، زندگی ، فرکز لِنّا کمین کا موجب بن سکتی ہے۔ اور یہی وہ آئیڈیا لوجی ہے۔ ور یہی وہ آئیڈیا وجب بن سکتی ہے۔

### لِسُمِ اللهِ الرَّحَىٰ الرَّحِيثُمِ ٥

# اوليار الشركوك بين

#### (جنوری سا۲۹ میر)

ادلباء اللرك الفاظ سنته بهي بها را ذهن ابك خاص گرده كي طرف منتقل بوج أما بي جوعاً انسانون ہی سے نہیں بلکجاعتِ مومنین سے منفرد اور الگ ہے۔ ان کی خصوصیّات ایسی ہیں جو دوسرے مسلان میں بنیں بائی جانبی-ان کی تعلیم الگ ،ان کی عبادت (رباضت) کے طور طربتی الگ ؛ ان کا دہیں ہن باقی لوگوں سے حبرا گانہ و دہ عنیاب کی باتیں جانتے ہیں۔ دوسروں کے دل کے حالات مک سے واقعند ہیں۔ ہرآنے والے کے منعلن بہلے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ما بگنے کے لئے آباہے۔ آنے والعدوا تعات سب اُن كى آنكهول كے سامنے رہتے ہیں۔ وہ جو كچھ ذبان سے كہتے ہیں موجاتا ہے. دہ لوگوں کی مرادیں بوری کرتے ہیں عابرطی بنا دیتے ہیں ۔ تقديري برل ديت بس قسمت كالكها مناديت بس-ان کا غضہ تباہ وبربا دکردتیا ہے۔ان کی پی شنودی ، دنیا ہے آخریت سنواردیتی ہے۔انہوں نے جس کی طرف نگرو كرم سے ديكه لياكس كا بيرا بار بوگرا يجس سے دُخ مجيرلا وه كہب كانه و الكا ماننے والا جہاں بھی انہیں بکارے وہ اس کی سنتے ہیں ، اس کی بکار کا جواب دیتے ہیں اور اس کی مدر کو پہنچتے ہیں۔ان سے ایسی ایسی کرا مات سرند د ہوتی ہیں جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ جب کے جی جاہے ونیایں رہتے ہیں جب جا ہیں بیاں سے " پردہ " کر لیتے ہیں - (دہ مرتے نہیں صرف لوگوں کی نگا ہوں سے اد تھل ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جرکھے وہ دُنیا ہیں ہوتے ہدئے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہی کھے اُن کی نگاہو

سے ادھول ہوکرہی کرتے ہیں ، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعائیں برسنور سنتے ہیں ، ان کی دادہ ہیں ہورہیں ہوتے کہ بدوہیں ہوتے ہیں ، ان کی مدد کو بہنجتے ہیں ۔ وہ جیتے جی بھی دربا دِ خدا وندی ہیں جانے ہیں ۔ مرنے کے بدوہیں ہوتے ہیں ، محکہ و قضا و قدر کی طرف سے مختلف کا دیر دا المقرد ہوتے ہیں ، گورنر ، کمن مذر طربی کسیر دہوتا ہے ۔ کی طرف سے مختلف کا دیر دا المقرد ہوتے ہیں ، گورنر ، کمن مذر طربی کے سپر دہوتا ہے ۔ اسی طرح محکم و قضا و قدر کی طرف سے دنیا وی امور کا انتظام و المصرام " اولیاء اللہ" کے سپر دہوتا ہے ۔ انکے بھی مختلف امور محکمت ان کے سپر دہوتا ہے ۔ انکے بھی مختلف اور محکمت ان کے سپر و ان کے مختلف اور محکمت ان کے سپر و ان کے سپر دونوں و بی کھ پندیاں ہوتے ہیں جو ان کے صفیق کا دیرہ از ان قضا و قدر کے فیصلوں کی تعمیل کرنے پر مامور ہوتے ہیں ۔ فرض بکہ کا نما سن کا کوئی مختلف ان ہی کے مجد قبر میں منکر تکھر کے عذا ہو سے ہوگا ہے ۔ اور جو کچھ ہوتا ہے انشاروں سے ہوتا ہے ۔ اور جو کچھ ہوتا ہے انشاروں سے ہوتا ہے ۔ حسب ان کا کوئی مختلف مربی کے بعد قبر میں منکر تکھر کے عذا ہ سے طور کوان کی دم ائی دنیا ہے تو حسب ان کا کوئی مختلف میں اور جب قیا منت میں مرطرف نفسا نفسی ہوگی توبد اپنے مربیوں یہ و دہوں تنسا نفسی ہوگی توبد اپنے مربیوں یہ و دہو ہو تیت میں سے طور نفسا نفسی ہوگی توبد اپنے مربیوں کو سے دیتے میں اور حجب قیا مدت میں مرطرف نفسا نفسی ہوگی توبد اپنے مربیوں کو سپر ہے جنت میں سے جائیں گے ۔

اس گروه کے، عام جاعتِ مومنبن سے الگ اور منفرد ہو ہے کا اندازہ اس سے دگا بئے کہ جب ساولیاء النہ کہا جا تا ہے تو کسی کا خبال نہ حضرت اور پر شائل کے طرف اللہ المعاص اللہ اللہ من اللہ اللہ من ا

کرا ان کے بچرہے ہرخاص وعام کی زمان پر مہوں گے۔ آپ نے کبھی کسی کویہ کہتے نہایں۔ نا ہوگا کہ میں حضرت عمریض کی نباز دیسے دیا ہوں - اس سے برعکس تحضرت شاہ مکھی کی نبازی دیگوں ک آوان مرتب سریے دن سسنا ئی دہے گی-

"ادنیاء الله"کے اس خاص گروہ کا نصور ، جہلا تک ہی محدود نہیں ، مسلانوں کا بلندہایہ علمی طبقہ ۔۔ خواہ وہ علمی ملزیعیت سے حامل مہوں یا دنیا وی علمی کے ماہر کاان کی ال خصوص بات کا معترف اور ان کی جدا گانہ ہست کا قائل ہے۔ فرق حرف اتناہے کہ کوئی اس میں درا مبالغہ سے کا معترف اور ان کی جدا گانہ ہرستی کا قائل ہے۔ فرق حرف اتناہے کہ کوئی اس میں درا مبالغہ سے کا منیا ہے کوئی اعتدال بہد مبتنا ہے ایکن اس جدا گانہ گروہ کے قائل سب ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کہا قرآن کریم بھی اس سے کسی انگ گردہ کا دکر کرتا ہے اوران کی وہ ضوصیاً بہا ہے جن کی طرف اور پراشارہ کہا گیا ہے - قرآن کریم بیں تولی کا لفظ بھی آیا ہے 2 اور "اولیاء" کا بھی \_\_\_ بیکہ "اولیاء اللہ" کا بھی \_\_ اس لئے مہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ ان الفاظ کے معنی کہا ہیں اور قرآن انہیں کن وگوں کے لئے استعمال کرتا ہے -

> قرآنِ کریم میں :-دا)خداکو مومنین کا ولی کہا گیاہیے-(۲) مومنین کوخداکا ولی تبایا گیاہیے- اور (۲) مومنین کو ایک دومرسے کا ولی کہا گیاہیے-

ظاہر سے کہ جب خدا کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ مومنین کا ولی ہے تواس کے بنیا دی معنی نگران مسرب ، حاکم ، مطاع کے ہوں گے۔

اسى كئے قرآن كريم سنے واضح الفاظ ميں كہرديا ہے كہ خدا كے سواكسى اوركوا بنا "ولى" نہ بنا ؤ.

آيرا نَشَخَذُ وَاحِنُ دُونِ ہِ آ دُ لِيتِ آء سُخَالِكُ هُوَ الْوَلِيَّ وَهُو يُحْتِى الْمُونِ الْوَلِيَّ وَهُو يَحْتِى الْمُونِ اللّه عُلَا اللّه اللّه كے سوا اوروں كو" اولياء" (سرب سست، آفا، حاكم ، مطاع) قراد دے موکھا ہے ہمالانكہ المتر ہی ہے ہو حقیقی سرب سست اور كا رسا ذہے ۔ وہ مردوں تک كوزندگ عطاكر د تناہے۔

خداکو ول (بامون) تسلیم کرنے سے مرادیہ ہے کہ اطاعت عرف اسی کے فوائیں کی فوائیں کا کے خوائیں کے فوائیں کا کے خوائیں کے استورہ کہت ہیں ہے:۔

ولى كمعنى مطاع

ولایت ونعرت سے محروم ہوجا دُکھے رہین اس کی نعرت اور سربہتی مشروط ہے اس سے کہ انسان اس کی نازل کرچہ وجی کے مطابق جیلے - دومرسے مقام پر ہے :-

بَا بَيْ هَا السّن بَنَ استَوْ آيَ نَظِيعُو السّن بَنَ كَفَرُوْ الْبَرْدُ وَكُورُ عَلَى الْمَعْقَابِكُو السّن بِهِ السّن بِهِ السّن بِهِ اللّهُ مَوْلِل كُورُ وَهُو خَيْرُ السّنصويْن وراه اختيار كرى جع نوياد السّان والوا الرّم ن الله وكول كى الطاعت كى جنهول نے كفركى داه اختيار كرى جع نوياد ركھول وہ تهبين داه وحق سے اكبط باؤل عجرا ديں گے -اس كانيت به موكاكم نم كاميا بيول كے داست برگامزن موجانے كے بعد محر تبا بيول كے جهتم بين جاگر دگے - يہ لوگ نمبار سے كار ساز اور مطاع نهيں موسكتے . تم الى كا المان اور مطاع نها مى و نا حرص فدا ہے - تم الى كا المان اختيار كرو و

بدا طاعست هرف قرآن كميم كي مع - اس كي سواك كا طاعت ادر ا تباع جائز نهير.

اِنَّيِعُوْا مَا ٱنْزُلَ الْبَكُمُ مِنْ تَنَ تَ سَبِّكُمُ وَلَا مَنَتَّبِعُوْا مِنْ دُونِهَ آوُلِبَاءَ فَالِبَلُا مَثَا

الحاعث قرآن کی ہے شَدَ کُوُدُنَ- (ہے)

بوکچھ نمہارے دب کی طرف سے نازل بھا ہے اس کا اتباع کرہ اور اس کے علاوہ اسپنے خور ساختہ مطابوں کا اتباع مت کرو۔ دیہ بڑی واضح بات ہے ) لین بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ م اس حقیقت کو نگاہ کے سامنے دکھو۔ (نم اوروں کی اطاعت کرنے لگہ جاتے ہو)۔ ان مقالت سے واضح ہے کہ خواکو اپنا "ولی" تسلیم کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اس کے نازل کروہ قوانین کی افاقت کی معانی یہ بہت کہ اس سے خوا اور بندسے میں باہم کی جائے ۔ لئین یہ اطاعت نہیں ۔ اس سے خوا اور بندسے میں باہم کی جائے ۔ لئین یہ اطاعت نہیں ۔ اس سے خوا اور بندسے میں باہم میں خوا اور بندسے کا دومر امفہوم خوا اور بندسے کا تعلق ہے ۔ دفاقت کے معنی یہ بہر کہ کا ننا ت میں خوا کا ایک برقرام جائی ورسا دی ہے ۔ دفاقت کے معنی یہ بہر کہ کا ننا ت میں خوا کا ایک برقرام جائی ورصا تا ہو جا تا ہے ۔ دوراس کے بدیے میں خوا کی کا ننا تی خوتوں کی نائیدو نصر سے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے ۔ اس طرح خدا اور بندہ ایک دوسرے کے دفیق بن جاتے ہیں ۔ سودہ محمومیں ہے ۔ آبا بیٹی التی بیٹی اُمتنی آئی ہوتا ہوتا ہیں ۔ سودہ محمومیں ہے ۔ آبا بیٹی التی بیٹی اُمتنی آئی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ اس

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَكُنْ يَنْتِينَ آحَتُ مَا مَكُمْ لِهِ اللَّهِ اللهِ الْكُمْ لَهُ دِينِ ف خوا وندى كى مددكى ، نوخوا تهارى مددكرے گا ، اور اس كى مردكا نينجر به مهدكا كم تمہيں استقامت نصبب مو جائے گی۔ تمہارے باؤں جم جائیں گے ۔ يوں خوا اور نيرہ ايک دوسرے كے دفينى بن جائے ہيں۔

سن ركه وكداولباء الشركوية كسى قسم كانحوث بوگانجزن -

آپ قرآن کریم کے اوران برنگاہ ڈالیئے۔ برحقیقت داضی ہوجائے گ کہ لاَ خَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمُ اَلَّهُمُ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمُ اِللَّهُمْ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمُ اِللَّهُمْ مَدَا وَلَا مُن کَلِی مَا اِللَّهُ اِللَّهُمْ اِللَّهُ اِللَّهُمْ اِللَّهُ اِللَّهُمْ اِللَّهُمْ اِللَّهُمْ اِللَّهُمْ اِللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ

تہارہے ہاں میری طرف سے داہ نائ آتی دہے گا۔سوجد لوگ میری داہ نائ کا اتباع کریں گے، انہیں دکسی قسم کاخوف سچی کا خون -اسی سورہ مین ذرا آ کے جل کرسے !

مَنَ اللهِ وَالنَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ مُ الْجُرُهُمُ عِنْدَ مَسْيِعِمْ كُوَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ رَيْحَزَنُونَ - (٣٠) جوبھی اللہ اور آخرت برایان لائے اور صلاحیّت بخش کام کرسے نوان لوگوں کا اجرائے۔
دب کے ہاں سے ملے گا۔ اور وہ اجربہ ہے کہ انہیں نہ کسی قسم کا نوحت مہوگا نہ حون۔
اس سے بھی واضح ہے کہ لآخموٹ عَلَبُ ہے تہ قرادہ ہے کہ انہیں نہ کیسی قسم کا نوحت موسیّت مومنین کے کسی خاص گروہ کی نہیں، سادے مومنین کی ہے۔
خاص گروہ کی نہیں، سادے مومنین کی ہے۔

ان تصریات کے بدیھرسورہ گونس کی اس آبت کی طرف آبئے جے اوپرور جی کیا گیا ہے اور کیکئے کہاس سے اگلی آبت نے کس طرح اس حقبقت کی وصاحت کردی ہے کہ اولیا والٹہ مونین سے الگ کی جا عت بہیں ۔ جو آبت پہلے درج کی گئی ہے وہ یہ ہے۔ آلا آب آفیلہ آغ اللّٰے لائٹو دنے دئے منی اللّٰہ کو رَجَاعِت بہیں ۔ جو آبت کی گئی ہے وہ یہ ہے۔ آلا آبت آفیلہ آغ اللّٰے لائٹو دئے دئے اللّٰے اللّٰہ کو دَبُسی قسم کا خوف ہو گاند تون و اس کے بعد ہے۔ آلا آبت اللّٰہ کو اللّٰہ کو دَبُسی قسم کا خوف ہو گاند تون و اس کے بعد ہے۔ آلا آب نول کو جو ایمان لائے اور انہوں نے قوانین خدا وندی کی تکہد اشت کی۔ بہاں دیکھئے قرآن کریم نے کس طرح اولیا والٹد کی انہوں نے قوانین خدا وہ نہیں کہومن اور متقین ہی کا دوسرا نام ہے کان سے اللّٰہ کوئی گروہ نہیں۔ بی بھی نہیں کہومن اور متقیدں میں سے بعض اولیا واللّٰد موجوا تے ہیں اور باقی صوف مومن اور متقی رہنے ہیں۔ برتقوی شعار موس ولی اللّٰہ موتا ہے ، بعنی خدا کا مطبع دفر ہاں بردا د اس کا دفین ۔

بهارس بال اولیاء النّری بہجاں یہ بہوتی ہے کہ وہ ففروفا دستہ کی ذندگی بسرکریتے ہیں۔ پھٹے ہوئے کہوں کھڑے ہوئے کہ کپڑسے 'ابک کمبل یا گڈری اوٹر ھنے بچھا لئے کو ' دنبا کی نمام گذا سن اور حنطا مُنظر سے کنارہ کشی' ہر خوش گوار سے نفریت و کی النّر" حضریت فضیل ا بن عیاض کے العناظ میں ال کا مسلک یہ ہوتا ہے کہ

اگردنیا، اس کی تمام دلیپ بیوں کے ساتھ مجھے دسے دی جائے اور اس برکسی محاسب کا اندلیٹ کھی نہ مہون بی اسے ایسا ہی نایا کشمجھ وں گا جیسے تم مردار کونایا کشمجھتے ہو۔
اندلیٹ کھی نہ مہونب بھی میں اسے ایسا ہی نایا کشمجھ وں گا جیسے تم مردار کونایا کشمجھتے ہو۔
اولیا عالمت کی ونیا وی زندگی کے سیاس کی انداز کی مردار کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبراں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرا ہیں ہور آخریت کی زندگی میں بھی م

بینی انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہرفسہ کی خوشگواریاں اور مرفقہ الحالیاں حامل ہوں گی۔ اور آخروی نزدگی بین بھی کامیا بیاں اور کامرانیاں - اور بہ بات محض مہنگا می اور آنفا فی نہیں ہوگ ، نہ ہی بہ کم ان بین سے معض کویہ حامل موں اور ووسروں کو نہ ہوں - قرآن کہنا ہے کہ بہ خدا کا اظمل قانون ہے کہ ایسا ہوگا - لا تنگیب اللہ اور خدا کے فانون میں کہی تنبہ بل نہیں ہوسکتی ۔ ابسا ہمین ہوگا۔ لا تنگیب اللہ اور آخروی زندگی بھی خوست گواریوں کی ہوگ اور آخروی زندگی بھی ذائل المفقی افران میں کھی ذائل المفقی اور آخروی زندگی بھی دائل المفاق میں میں موسکتی ۔ اور ہر بہبت میں کامیا بی وکامرانی ہے ۔

اولیاء الٹر کے منعثق بیمی سمجھاجاتا ہے کہ ملاء اعلیٰ کے سامقران کا خاص تعتی مؤنا مزول ملائکھ سامقران کا خاص تعتی مؤنا مؤلئک میں مقران کہنا ہے کہ یہ کھی مومنین کے کسی خاص گروہ کی خصوصیّیت منہیں ۔ تمام مومنین کے سامق ابسا موتا ہے ۔ ان برنزول ملائکہ موتا ہے ، جو امنین اس دنیا کی زندگی اور آخروی ندندگی بیں خوست گواریوں کی بننا دست و بیتے ہیں ۔ سورہ کرتم اسجو میں ہے :-

اِنَّ السَّنِ بَنَ قَالُوْا وَ بَسَنَا الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

نَحْنُ آَوُلِيكُو كُمُرُ فِي الْحَيلُو وَ السَّرُنْيَا وَفِي الْلَخِرَةُ وَلَكُمْرُ فِيهُا مَا لَسَنَّتِهِي اَنْفُسُسُكُمْرُ وَلَكُمُرُ فِيهُ هَا مَا تَدَّعُونَ \_\_\_\_زُلِهِ،

ہم اس دنیا کی زندگی بیں بھی تمہارسے دفیق اور دوست ہیں اور آخرت کی زندگی بیں بھی۔ تمہار سے اسے کے اسے اسے اسے اس دنیا کی ڈندگی بیں بھی وہ سب کچھ سبے جس کی تمہیں آدرو ہوگی اور اُنح وی زندگی بیں بھی ۔ تمہیں بیاں بھی دہ سب کچھ بلے گا جوتم مانگو گے اور اُس زندگی بیں بھی .

اس سے ظاہر ہے کہ ایمان اور استفامت کالازمی نتیج نزول ملائکہ ہے اور برکسی فاص گروہ کی خصوص بہت

#### کال نرک مہیں آب دگل سے بہجدی کال ترک ہے نسخب رِخاکی و وری

قرآن کیم کی وسے ، مومن کی ذمری کا مقصود ستقل اقدار کی حفاظت ہوتا ہے۔ حب کہی ایسا ہو کہی ستقل قدرا وراس کے داتی رجی یا مفادیں ، (ITE) بطرح ائے ، توہ اپنے ذاتی رجی یا مفادیں ، کر کئی ستقل قدر برفز بان کر دنیا ہے ۔ حتیٰ کہ اگر ایسا وہت آج کم موت کی تمثا کر نے والے کے کہ اسے کسی بند ستقل قدر کے تحفظ کی خاطرح بان و بنی بطرح اللہ تعلق مورکے تحفظ کی خاطرح بان و بنی بطرح اللہ تقل قدر کے تحفظ کی معاطرے ان و بنی بطرح اللہ تعلق مورک کے تعقق کی معالم موت کا اسے دعوائے ایمان کی معدا فت کا است میں اللہ کے بیارے ، اولیاء اللہ ہوت ان سے کہا گیا کہ اِن وَ قَدْتُ مَنْ مُن اللہ کے دوست ہوئو اگر نم البند اس دعویٰ بی اسے مہون کم میں اللہ کے دوست ہوئو اگر نم البند اس دعویٰ بی اسے مہون کی آلاف کو کہا گیا کہ اور اول کی نہیں ، صرف تم ہی اللہ کے دوست ہوئو اگر نم البند اس دعویٰ بی سے ہوئو ہوں کی آلاف کرکے دکھا کے واضح رہے کہ موت کی تمثا سے مراد وہ نفس کشی نہیں جو مہارے سے مہون کی آلاف کرکے دکھا کے واضح رہے کہ موت کی تمثا سے مراد وہ نفس کشی نہیں بچر مہارے

 بہنچاسكيں ريسب كھ تافرن خدا ونرى كے مطابق ہوتاہے۔ حَثُلُ آفَا تَضَنَّ نَشَمُ مِنْ حُدُونِهُ آفُلِيَآءَ

لاَ بَيْسُلِكُونَ لِلاَ نُفْسِي هِ مَنْفَعَ أَقَد لاَحْنَرُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَهُ كَلِيمَ اللّهُ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَا اللهُ اللهِ اللهِ كَلُونَ فَلَا مَنْدِار عَمَانَ كَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يربهي كها عبامًا مب كدمهم ان" اوليا الشر" كي طرف اس التية رجوع كريق بين كرسي نعكد بين ومفرين إركا ه خداوندی ہیں اس لئے میں مجھی خدا کا مقرب بنا دیں گئے۔ ہم ان کی اطاعت قرب خداوندی مال کرنے سے لئے کرتے ہیں۔ قرآن کریم لئے اس عفیدہ کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی سخنی سے نرد مبرک ہے بسورہ الزمر يرج - إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ - فَاعْبُدِ برضاكا مقرب بنادي كے اللّٰه مُخْلِقًا تَه اللّهِ بِنَ اللّٰمِ في بري طرف بركاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ سوتم اس کتا ہے مطابق خدا کی اطاعیت اور محکوم تیت اختیار کرد اور اس الماعت كواس كے لئے مختص كردو- اس ميں كسى اور كوشر كاب مت كرو- آلا يد التي جي الخيا اليقي ط مهرشن د کھوکہ اطاعت خابصتہ احکام و قوانلی خداوندی کی ہدگی جواس نے اس کتاب ہیں دیے رکھے بِي - وَالتَّذِيْنِ التَّخَذُ وُا مِنْ دُوْنِ ﴾ أَوْلِيَ آعَمِمَا نَعْبُ ثُ هُمْ إِلَّالِمِقَيِّ بُوْنَا إِلَى الله في المجولاك اس كے سوا اوروں كواوليا بنسليم كيتے ہي، (وہ كہتے ہي كر) مهم ان كى اطاعت اس كے كرتے بن كريمين خراكا مفرق بناديں كے - إنّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُ فِي مَاهُمْ فِيهِ وَيَخْتَلِفُونَ إ الشران ک ان باتوں کا ابھی فیصعم کمظ مصحن میں بروین کی اصل وحقیقت سے ) اختلاف کرتے ہیں ۔ اور مدہ فيصله بيرسي كراتً الله لاَ يَسَهُ دِئُ مَنْ صُوَكُ فِي اللَّهِ كَا أَنْ اللَّهُ لاَ يَسَهُ دِئُ مَنْ صُوَكُ فِي اللَّهِ اللَّهُ الدِرنا فلكر كذاريه خدا أسكيم مترل مقصود تك بنين ببنيايًا - ما دركهو! مَنْ تَبَهُ لما الله فَ هُوَ الْمُهُتَ يَنْ - صحيح راست بروس ب

جوندا کے بنائے داستے پر جاتا ہے۔ قدمن بیمندل ف آئ تنجید کسٹ قرایبیاً میں سنے اُر دیا۔ اور جواس کی راہ نائی کو جھوڑ کر اور را ہیں اختیار کرہے تواس کا نہ کوئی ولی ہوسکتا ہے نہ مرشار مرشد (مجعے داست کی ماشا ہے نہ مرشار مرشد (مجعے داست کی ماشا ہے نہ اور اس کی اطاعت اس کتاب کے ذریعے کی جاتے ہے اور اس کی اطاعت اس کتاب کے ذریعے کی جاتی جات ہے۔ جسے اس سنے انسانوں کی راہ نمائی کے لئے نازل کیا ہے۔

اس فين بين به اوريم اس مقصد سے بين ان كاطرت دجوع كريت بين - اس عقيمه كى تائيدين سورة الده كى بير دروريم اس مقصد سے بين كردى جات ہيں - اس عقيمه كى تائيدين سورة الده كى بير دروريم اس مقصد سے بين كردى جات ہيں - اس عقيمه كى تائيدين سورة الدة تائية الدين بين كردى جات ہيں - آيا كيت المت في المت في المت في المت في الدين المت في الدين الدين

عرب زبان میں لفظ" وسیلہ" کے معنی ذرایعہ ہی تہیں ملکہ مرتبہ، درجہ، قرب، منصب، مزلت ہی ہیں۔
آبت کا مطلب برہے کہ تم قوانین خدا دندی کی نگہراشت کرو اور خدا کے بال درجہ، مرتبہ، قرب، مزلت ،
طلب کرد۔ اس کا طرافیہ بر ہے کہ تم اس کے راست میں بوری بوری حبّرہ جہد کرتے رہو۔ اس سے تم مقصد زندگ کے حصول میں کا مباب ہوجا دُکے۔ بہم فہم کہ تقویٰ سے خدا کے بال درجہ اور مزلت عامل موجا تی ہے ،
فزان کے منعتر دمقابات سے واضح ہے۔ مثلاً اِن آکوم کہ تقویٰ اللہ آ آ تھٹ کے طرافی اور اگر وسیلہ کے معنی دراید کے مال میں سب سے زیادہ واجب العرب دہ ہے جو سب سے زیادہ نقوی شعار ہے اور اگر وسیلہ کے معنی دراید کے خوا سیلہ کے من قویٰ اور جہا دکے ذریعہ خدا کے بال قدر ومتر لت طلب کرو۔
فراید کے جائی تو بھی مطلب واضح ہے کہ تم تقویٰ اور جہا دکے ذریعہ خدا کے بال قدر ومتر لت طلب کرو۔
فرای ، خدا اور انسان کا مرا و راست نعائی قائم کرنا ہے اور بہاد کے ذریعہ خدا کے وربیہ قائم ہوتا ہے۔

خدا اور انسان کے درمیان دوسرسے انسانوں کے ذریعہ بننے کا تھوّر غیرفراؓ نی ہے۔ اسی لیٹے اس لیے واضح الفا بين كهروباكد إذا سَالَكَ عِبَادِي عَدِينَ مَانِي مَانِي مَورِين الله مرب بندسے میرسے متعلّق دریا فت کربس توان سے کہددوکہ بیں ك ان سے قریب ہول ؛ اننا قریب که أُجِدَیْثِ دَعْمَدَ الْآ السنكَ اع إذا دَعَانِ يُهِي مِراس شخص ك بكاركا جواب ديبا بون جرمجه بكارناسه ، ليكن اس كه ليُظرط برب كه فَلْبَسْتَ جَيْبُوا لِي وَلْهُ فُومِنُوْ الِي نَعَلَتْ هُ حُرِيرُ اللَّهُ اللَّهِ الْهِيلِ فَإِلَيْ كَامِيرِي فرال بردادی کریں مجھ پر ایان رکھیں تاکہ انہیں رشد و ہرا بین مل جائے۔ بان کس قدر صاحت ہے۔ جد شخص قوانین خدا وندی کی صدافت برایان دکھتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے ، اُسے وہ مقصد ماصل مدِ جانا ہے جس کے لئے لوگ مُرشد تلاش کرنے دہتے ہیں ۔ فرآن کی تعلیم کا نقطہ و ما سکہ بیہ محصلے کہ وہ خدا اور بند کے درمیان کسی طاقت کومائل نہیں ہونے دنیاء نہسسیا سنت میں حکمران کی طاقت کو اندرزق کے معامله مین مسروایه دارکی طا ننت کو بمه ندمهسب مین بینینوا نیبنت کی طاقت کوء (اسلام بین مدمهب ادرسباست الگ الگ عنامرہیں ہی نہیں) اور نہ فدا اور نبدے کے نعلّی کے لئے ہران طرایقت کی طاقت کو۔ اس کی كيّاب كے دربعه برخض كا خدا سے براہ داست نغلّق فائم موجاتاہے اور اس كى اطاعت اس نظام كے دربعه ہوتی ہے مجواس مقصد کے لئے باہی مشاورت سے متشکل کیا جا نا ہے۔

اولیآالنگرکے غلط تفتور کی توسے خدا اور انسانوں کے ورمیان اس کے" خاص بندوں" کی کڑی کو کس قدر لا بنفک سمجھاجا تا ہے گہاس کا اندازہ اس حکا بنت کیجئے جوخانفا ہیں سے کا بدل ہرسب سے پہلے ذہن نشین کرائی جاتی ہے۔

 ندکہوں۔اس نے جوں ہی" یا النّد" کہا دھڑام سے پانی بیں گرگبا اور لگا خوطے کھانے۔ بابا صاحب نے اُسے سنجا لا اور کنارے ہر آکر ہوچھا کہ آج کیا ہوا مقا۔اس نے ڈرتے کا نینے بان بنا تی توآپ نے فرایا کہم نے کہ بھی النّد کو دمیکھا ہے ؟ اس سے ہراہ راست کوئی راہ در سسم ہے ؛ اس نے کہا مہیں۔ آپ نے فرایا کہ جس سے نہا ری ندجان نہ بہج اِن ' اسے ہم اپنی مدد کے لئے کس طرح بہا دسکتے ہو ؟ فرید کی فعل سے داہ و سم ہے اس کے وہ اسے پہا تنا ہے۔ تہادی فرید سے راہ ورسم ہے تم اسے پہا دو بحس دن تمہادی راہ وسم ہے تم اسے پہا دو بحس دن تمہادی واسے دراہ دارہ درسے ہو اسے بہا دو بحس دن تمہادی راہ درسم ہے تم اسے بہا دو بحس دن تمہادی اسے بہا درائیا۔!

به ادر اس خسسم ک حکایات سے شروع ہی سے یہ چیز فسین نشین کرا أل عباتی ہے کہ خلا کے مقرب بندیے ، اولیاً اللہ، خدا اور دوسر سے انسانوں کے درمیان لابنفک کڑی مونے ہیں ۔ تم خواسے سراہ رائ ابپا دسٹ نہ جوظ ہی نہیں سکتے اور ان سے یہ دسٹ نذان کی ذندگی تک ہی محدود مہیں پمجھا جا تا ہے ، ان کی دفات کیلعد مجان سے بدستور قائم رستا ہے۔اس لئے کہ ادلیاء الترکے متعلّی عقیدہ بیہ ہے کہ وہ سرنے کے بعد بھی اس طرح ما صرونا ظرد منتے ہیں جس طرح زندگی ہیں ۔ وہ سب کی سننے ہیں ، سب کچھ د مجھنے ہیں ، مانگے دالال کی مرادیں بوری کرنے میں بین داکے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ حالانک فرآئی م واضع الفاظيس كبّام، وَمَنْ آمَنَ لَّ مِحْمَدْ سَنَدْ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَّا بَعْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْجَةِ وَهُ حُدَى دُعَا يُهِمْ الْحِفِلُونَ - اوداس سے الم طاكر كراه اور کون ہے جدا لٹرکوچھوٹر کراکسے پہارتا ہے جد قیاست مک اس کی پپار کا جواب نہیں دسے سکتا ۔ ابھا ہ دنیاتوایک طرف ) وہ ان کی بچارسے پیکسر لیے خبر موتے ہیں ۔ انہیں اس کا بھی علم نہیں مجما کہ اہیں كون بكادر إم - وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُّ كَانُواْ لَهُمْ آعُنَا أَوَّ كَانُوا بِعِبَا وَيَعِمْ كنفير ثبت - ( ٢٧ - ) اورجب الدكول كواكتفاكياجائے كا توبيدا بينے پكار نے والول كے وشمن مول -اوران کی بیستش سے بیسرانکار کردیں گے۔ یہ آبت واضح طور پر تبار ہی ہے کر بہاں کقار کے سبوں کا یا ان کے دنگے معبودانِ باطل کا ذکر نہیں۔ زِکرخدا کے ان نبک بندوں کا ہے حبہیں لوگ ال کی وفات سے بعدا بنی مرا دوں کے لئے پہارتے ہیں۔ ان کاان عقیدت مندوں کی اس قسم کی حرکات سے بری الذّمہ ہدنے کا اظہار، ان کے خدا کے مخلص نبدے سونے کی شہادت کی ہے ۔ ان کے متعلّق فرآن کہتا ہے کہ قرہ

ا بنے بکا دینے والوں کی بکار کوشن ہی نہیں سکتے بعضیفنٹ یہ ہے کہ فرآن کی ڈوسے مرنے والوں کا اِس ڈ نیا سے كوئى نعلق نہيں رمننا ۔ أن كا تعلق اس دنباسے بيدا سوجا آئے۔ يہى وجرب كر قرآن نے كہاہے كرات تَكُ عُوْهُ مَدُ لاَ يَسْتُ مَهَ عُوْمُ ادُعَا اَءَ كُمْ — أكرتم انہيں بِكاروتووہ تهادی بِكاركوشنة بي ہيں -وَتَوْسَسِ عِنْوَامًا اسْنَجَا بُوْا لَـكُوْ- اوراً گربغرض محال وه تهادی بیکاد کومش بھی لیسے نووہ آ كاجواب نهين دس سكت عقد وتعوم الفيتباسة يكفون بشيرك مو ولا يستب كا مِنْ لُ تَحْدِبْرٍ - ( <del>ہما ہے)</del>) اور قیامت کے دن وہ نمبارے اس شرک سے اظہار نفرت ا ور ہزا ری كريركے ريه باتيں تہيں وه فدا تنا روا ہے جس سے كھے مھی حجب انہيں ۔ وه اس دنیا سے حلے حانے والوں کے ابخال وکواٹف سے اچھی طرح واقف ہے۔ بہاں بھی آبیت کے دوسرہے حقتے سے واقع ہے کہ بات ندا کے ان نبک بندوں کی ہورہی سے جرا بنے ان عقبیرت مندوں کیے اس شرک سے متنفر مہوں گے۔ سوجیئے کہ جنہیں برنوگ بکارتے ہیں وہ ان کے اس فعل کو شرک فرار دیتے ہیں اور یہ ان کے عقبدت منداور نابع فرمان بننے ہیں ۔ ان کے متعلّق ان کاعفبدہ سے کہ وہ عبس کی باتیں جانت بي- اور خلاكا رشاد م كرفُلُ لَا بَعِثْ لَمَّ مَنْ فِي السَّسَهُ وْتِ وَالْآمْ مِنِ الْغَبَبَ إِلَّا اللَّهُ على ان سے كہدو وكركا أنات كى پنبول اور مبندلوں بي عنيب كاعلم كوئ بنيس جاننا خدا کے سواکوئی نہیں جو عزیب کا علم رکھنا ہو۔ اور مرد دں کی تو مات يدب كروكما يَشْعُرُونَ آيّات يُبْعَثُونَ - (٢٤) انهين اس كالجعلم نهين كدوه كب الله أنه جائين كالحد مهدية

طاعم خبب کے تعلق اور توا و نیوورسول السر کے خوا نے بہر ۔ نہ ہی ہے کہتا ہوں کہ ہم بین بنہیں کہتا ہوں ، اللہ تعالیٰ ان سے کہروہ کہ میں بنہیں کہتا کہ مربے پاس السر کے خوا نے بہر ۔ نہ ہی ہے کہتا ہوں کہ ہم بین بنہیں کا علم جانیا ہوں ، اللہ تعالیٰ آپ کو (اعد دو سرسے دسولوں کو ہم بین کو بین علم دینا جا ہم این اجتماع وہ وسی کے ذریعے وسے دبنا تھا ۔ جبسا کہ قرآن کرم میں صفرت مربع کا قصتہ بابان کرنے کے بعد فرایا ۔ خالات میٹ آ ننگا کے المحقیقی المسترب کے جدا مور تران کرم کے ساتھ فہم ہم جہد عبد کی ان خبروں ہیں سے جے جسے اللہ نے بیری طرف وحی کیا ہے ۔ چونکہ وحی بن کا کرم کے ساتھ فہم ہم جہد گئی اور منبیب کے جلدا مور قرآن کرم کے اندر محفوظ کر و بیئے گئے اس لئے اس کے بعد کسی تو خبب کا علم ہونے کا میکی اور منبیب کے جلدا مور قرآن کرم کے اندر محفوظ کر و بیئے گئے اس لئے اس کے بعد کسی تو خبب کا علم ہونے کا امکان بھی ختم ہوگئی۔ جو غبب کے علم کا دعو می کرتا ہے ۔ وہ در حفی بیت نہ تو ہ کا دعو می کرتا ہے۔

ہیں کہ بیآ ایان عام مردوں کے منعلق ہیں ہمٹ مہیدوں سے متعلق نہیں یشہید زندہ ہونے ہیں۔ اس کے بعدان اولیام کوشہیدہ ں کے زمر سے ہیں شامل کردینے ہیں ؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفنس کو مار دیا ہوتا ہے۔ مبکہ ان کا د تبہ شہدا ک سے مجھی طرح کرتیا یا جاتا ہے ، حب کہا جاتا ہے کہ

#### ا وكنشة الشفن است ، اب كسنشة ا دوست

اس باب بین سب سے بہلے ضمناً اتنا نباد نباصروری ہے کہ مفتولین فی سبیل انٹر کے لئے شہدا کی اصطلا<sup>ح</sup>

قرآن میں نہیں آئی۔ قرآن کی رُوسے پوری کی پوری اُمّت محمد شہدا و سے بوری کی پوری اُمّت محمد شہدا و سن مہدا و سندا و سن مہدا و سن مہدا و سندا و سندا

سَنْ جَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَبَيكُونَ الرَّسُونُ عَلَيْكُور سَنَ جِيدًا الرَّسِمَ السَمَر مِهم نَ تَهِي اللَّ ایک بین الاقوامی ایمن بنایا ہے ؟ تاکہ تم ترج انسان کے اعمال کی نگرانی کرسکواور دسول (اوراس کے بعد اس کا جا نشین ) تہاد ہے اعمال کی نگرانی کرہے ۔

(١) فرآن كريم مير" مفتولين في سبيل الله"كي تعلَّى معدد

وَلَا تَقُوْلُوا لِيهِ ثَنْ تَنْقُتَلِ فِي سَبِينِ لِاللهِ اللهِ الْمُوَاتُ عُبَلُ آخْبَا ؟ وَالكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ -- ( اللهِ )

بوالٹرکی راہ بی قتل ہوجاتے ہیں ابنیں مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں، کیکن نم اپنے شعور کی موجودہ سطح بران کی زندگی حضیفت کو نہیں مجھ سکتے۔

دوسری حکہ ہے :۔

وَلَا تَحْسَبَنَ السَّذِيْنَ تُسْيِلُوا فِي سَبِينِ اللهِ آمُوا تَاطِبَلُ آخَبَا عُ عِنْكَ وَيَعِمْ يُوْرَفُونَ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الْعَبَاءُ عِنْكُ

جرادگ اللّٰدى راه بين فل كرديئ جائين انهين مُرده من خيال كرو وه اپنه الله ك لل انده بين اور رندن بات بين -

مقتولین فی سبیل الله کی بیرزندگی کس فسسم کی ہے اس کے تنعلق بعدیں وکر کیا جائے گا۔ اس ضمن بین پی دوا کیب باتوں کا سمجھ دینا حزوری ہے۔

را منتولين في سبيل التدكي جرفه وصى مرانب مي وه انهى مك محدود منهي جوجنگ بي جان ديد.

وہ اُن سب کے لئے ہی جوالٹر کی واہ میں جان دینے کے لئے تیار بہوں ۔مثلاً رسول المندم اور حصنور اکے صحابه والن تمام الرائمول مي شركب سوئے جونی سسيبل الله الري گئيں - ان ميں سے بعض صحابة ميداين جتگ میں مفنول موگئے۔ نود حضور اور مہنت سے صحابہ واس طرح مفنول نہ ہوئے مبکہ ذندہ دہے۔ اگران خصوصی مرا تب کومقتولین تک محدود همچه لیا جائے نواس کا مطلب یہ ہوگا کہ دہیگرمجا ہرین اجومیران جنگ میں مقنول مہیں ہوئے اور خودرسول اللہ ان مرانب سے محروم رہ گئے۔ برکیسے ہوسکتا ہے ؟ بيمحض انَّفا في امرتصاكه ان مجامِدين ميں سبے بعض ميران حبَّك ميں مقنول ہو كئے اور بافی ذندہ واپس آگئے۔ قرآن كريم لنے اس كى تعربے كردى بہے كه ان مراتب بيں برسب سركي بيں وسورة آل عران ميں ہے - وَلَدُيْنَ قُتِلْتُمُ ۚ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آفَهُ تَنُّمُ لَعَيْفِرَةً كَيْنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْزٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ( ٣٠٠ ) اوراگرتم الله كى راه ميں قال كے جا د يا مرجا و تو تم الله كى مغفرت اور رحت كے مستحق بو کے۔ اور بیمناع عظیم ہراس چیزسے بہترہے جے لوگ جمع کرنے ہیں ۔ اس سے دا صح سے کہ ضراک راہ ہیں جان دسے دینے کا نہتبہ کرنے والے بخواہ مقتول ہوں یا دیسے ہی فوست ہوجائیں ان کے مراتب بكسال بول كد وومرى جَمْر بصد وَمَنْ يَتْفَا يَلْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ فَيُفْتَلْ آوْ يَغْلِب فَسَوْمَ نُعُ نِينِهِ اَجْرًا عَظِيماً - ( مم ) جوالله ك راه مي جنگ كريد، تواس ك بهروه فقل مورا في ، با دشمن برینالب آجائے توہم اسے بہت بڑا اجر دیں گئے ۔ اسی حفیقت کوسورہ تور میں ان العن اط مِن دبراياً كيابه - يُقَانِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ - فَيَقَنْ لُونَ وَكُفَّتَ لُونَ سَرَ اللهِ ) وه ومونين الشرك راه سي حباك كرت بي - وه وشمنول كوفتل هي كرت بي اورفتل سوهي حات بي -

رب برخیال ہم صبح نہیں کہ مقنولیں فی سبیل اللہ پطبعی موت (PHYSICAL DEATH)

وارد ہی نہیں ہوتی طبعی موت ہردی حیات کے لئے ہے بگل نقاسی خاکیق الموات کا ارضادہ ہردی حیات کومت کا مزہ جکھنا ہے۔ یہ خدا کا گل تا لؤں ہے بعثی کہ خور دنی اکرم ملکے متعلق ارشاد ہے کہ اِن کہ میں اللہ میں استان کے ایک میں استان کے ایک میں استان کے ایک میں استان کے اور یہ لوگ ہم مرف والے ہم اور یہ لوگ ہم مرف والے ہم اور وں (ج) پہلی صبح نہیں کہ موت کے بعد کی ذندگی حرف معتولین فی سبیل اللہ کے لئے ہم کا وروں کے لئے نہیں۔ موت کے بعد زندگ ہرایک کے لئے ہم ۔ پر حقیقت ہمار سے ایمان کا جزد ہم مون اور کا فرہرایک کومر نے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ سورہ لقرہ ہیں ہے ، گیٹف آنگ فرد دن یا اللہ وکھ کشت نگ فرد دن یا للہ وکھ کشت نگ فرہرایک کومر نے کے بعد زندہ ہونا ہم ۔ سورہ لقرہ ہیں ہے ، گیٹف آنگ فرد دن یا للہ وکھ کشت نگ د

المَوَاتاً فَا خَمَاكُمُ نُدُة يُعِينُكُمُ يُعَيِّدُ يُحْيِينِكُمْ - (٢٠) تم خدا كاكس طرح انكاد كرسكت مد تم مرده تقے اس نے تہیں زندگی عطاکی ۔ مجھ وہ تم پر موت طاری کریسے گا اور مچھ تم زندہ ہوگے ۔ مفنولین فی سبل الله کے زندہ مولنے کا خصوصتیت سے ذکر اس لئے کیاگیا سے کدمنا فقین کا اعتراض ب مَقَاكِدًا كَدِيدٍ لِوَكَ جَنَّكَ مِن سَمِاتِ قِدُون سِي بِهِم اللهِ - اَلتَّين بِنَ قَنَا لُوا اللِّخَوَانِ هِمْ وَقَعَلُهُ ا لَوْ أَظَاعُهُ وَمَا مَا فَيْنِ أُوا أَن لُولُوں كَى حالت يہ ہے كہ برخود ميدانِ جَنگ ميں نہيں كئے ، كھووں ميں مبيطے رہے اور ان کے بھائی مبدر مجاہریں ) جومیدان میں گئے ان کے منعلّق کہتے ہیں کہ اگروہ مہارا کہنا مائتے (اور بنگ یں نہ جاتے) قوتنل نہونے "اس سے جواب میں ان سے کہا گیا کہ آول تو یہ نہاؤ کر کیاتم سہنیہ زنده رمو كے به قُلْ فَا دُرِي عَنْ اَ لَفُسِ لَكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنُتُمُ ملى فِينَ - (١١٠) اگرتماس بات میں سیجے موتوا بینے آپ سے موت کو مٹھا کر بناؤ۔ اور دوسرسے بیکہ جولوگ حق وصدافت کی داه میں جان دیتے ہیں انہیں مرده مت محصور مرده توتم موجود تنت کی ذندگی جی دہے ہو۔ حیات مرگ یا شرحت کا نام ہے۔ اور مرگ ، حبایت ہے شرحت کا نام - ندندہ ہوینے کوتد، مرلنے کے بعدمومن وکا فر دونوں ذندہ موتے میں لکین ایک نندگی امل جہم کی سے حس کے منعلق فرمایا کہ لا یہ وہ فی فی بیا وَلاَ سَحْنِي - (بل ) وه اس میں نہ مرسے گا نہ جئے گا - اور ایک زندگی اہلِ جنت کی ہے حسی کیفیت ير بوكر لَينتَ مُنشِرُوْنَ بِنِيعَمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَعَنْ لِلْ ربير) جونعاء انس فداك فضل ملتی ہیں دوان سے بہت خوش ہونے ہیں۔

بہرحال یہ واضح ہے کہ مفتولین ف سبیل اللہ کی وہ زندگی بیباں کی طبعی زندگی جبسی نہیں۔ اس لئے کہ انسان کی طبعی زندگی کے متعلق فرا اللہ ولائی گرانسان کی طبعی زندگی کے متعلق فرا اللہ ولائی آئی دفتر ہوئی۔ دوسرے یہ کہ ان کا آئی دفتر ہوئی۔ دوسرے یہ کہ ان کا اس ڈیٹا سے کچے تعلق نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہم بہلے وہ بھے چکے ہم کوئی کتنا ہی مقرب اور گاہ خدا وندی کی منہ بو وہ اس ونیا سے کچے تعلق نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہم بہلے وہ بھے چکے ہم کوئی کتنا ہی مقرب اور گاہ وخدا وندی کی منہ بو وہ اس ونیا سے جلے جانے سے بعد نہ ہمادی پکا کوشن سکتا ہے اور نہ اس کا جواب دس سکتا ہے۔ اس سی مقتو لیبی فی سبیل اللہ کی جی کوئی استثناء نہیں۔ (قرآن نے البی استثناء نہیں ک) اگر ان ک زندگی اور دوسرے مرنے والوں کی ذندگی میں کوئی فرق ہے تو وہ فرق خدا سے جاسی لئے فرا یا کہ زندگی اور دوسرے مرنے والوں کی ذندگی میں کوئی فرق ہے تو وہ فرق خدا سے جاس سے ۔ اسی لئے فرا یا کہ بیل آخیا کوئی وقت ہیں۔ وہیں سے انہیں سامان نشوونا بیٹ رب سے صفور ذندہ ہیں۔ وہیں سے انہیں سامان نشوونا بیٹ رب سے صفور ذندہ ہیں۔ وہیں سے انہیں سامان نشوونا بیٹ رب سے صفور ذندہ ہیں۔ وہیں سے انہیں سامان نشوونا بیٹ رب سے صفور ذندہ ہیں۔ وہیں سے انہیں سامان نشوونا

ملنا ہے۔ وہ اس احساس سے نوش ہوتے ہیں کہ ان کی اس عظیم قربانی سے پیچھے رہ جانے والے مومنیں کے لئے ایسا میں انہیں کو گئے دو ان کا لئے ایسا معامنے ہوگیا جس میں انہیں کو گئے خوت اور سخزان نہیں ۔ ارسیلے ) ۔ اس سے زیا وہ ان کا ممارے سا تھ کو گئ تعلق نہیں ہوتا ۔

اب دا به آخری سوال که" اولباء الله" سے کرامات مرزد موتی میں - نو اولياغ التدكى كرامات سب سے بہلے یہ بات مجھ لینی چا ہیئے کرجس قسم کی کرا مات مہم لین اں کے اولیا والٹری طرف منسوب کرنے ہیں ، عبرمسلم اسی فیسم کی (ملکہ بعض صور نول میں اُل سسے مھی زبا دہ محیرًالعفول / کرامات اپنے ہاں کے ہزرگوں کی طرف منسوب کرنے ہیں۔ اور جس طرح ہماتے الله الوك كہتے ہيں كدا نہول لنے ان كدا مات كو اپنى آنكھوں سے ويكھا سے اسى طرح ایجے ہاں كوگ بھى اس كى شهادت ديتے ہيں -اس كئے كسى سے كسى مخترالعقدل بات كاسرزوم وا،اس كے مقرب باركا و خدا و ندی مونے کی دلیل مہیں موسکتا ۔ انسان کے اندر مہنت سی ایسی طبیعی فوتیں مضمر ہیں جن کی اگر منا ب طریت سے نشوونما (DEVELOPMENT) کرنی جائے تواس سے ایسی باتیس مرزدم وسکتی ہیں جو دومرول کے نزدیک محیرًا اعقول موں - امربکہ کے مسسبہالوں میں اب روزمرہ ایسے آپرایش کے جاتے ہیں ا (بالخصوص بي س) جن ميں مربين كوب ہوش نہيں كب حباما \_\_\_\_ نكين انہيں دروكا احساس مطلق نہیں ہونا مواکٹر ابنی قرمت خیال دہپناٹزم) سے مربص پرابسا انرانداز ہونا ہے کہ اسے درو کا احساس ہو مہیں ہونے بانا۔ اس کی اب وہاں با قاعدہ طرینیاک دی جاتی ہے۔ ہمارسے ہاں اگر کوئی شخص دوسرہے کی طرف دہکھکر باایب مجدنک مارکراس کا دروسردور کروسے تواس کی بہستش مہونی شروع موجاتی ہے۔ لکیں وہاں نہ ان واکٹروں کی کو اُل پرسنش کرما ہے مذخود انہیں کیسی مدور مانبیت "کا دعوی ہوتا ہے۔ دہاں یہ جيزساً سنس برجكي سعد للين بهال المجي مك الطني علم كا دار جد-

 كَيْحُ - فَالْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِن سِي كِوكُم مَجْزات خدا كي إلى بير - برسادي كأننان ال کی خلا قبیسٹ کا معجزہ ہے۔ بہاں کا ذرّہ ذرّہ معجزہ ہے۔ سادمے انسان مِل کرمھی بہا ہیں تو گھاس کی ایکٹی پیدا نهيں كرسكت باقى دايس، تو " إِنَّهَا أَنَا سَن يَرْ كَتُبُ بِينٌ "مرا منصب حرف يربي كرمين تمهيں زندگ كى غلط دوش كے نباہ كن تنامج سے أگاہ كروں - يەجېزيتى اس كنا ب كے در دچه كرنا مبوں جوميرى طرف وى كُنُّ مِ - بيكناب سب سي براميخ وم - آوَلَمْ بَيْنِ فِي مِ آنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلَيتَ اب يُسْلَىٰ عَلَبُهِم مُ سَكِيان كے لِتَے بِهُ فَي بَهِم لِي مَهِم لِن تحجه مِرِ بِهِ كَنَابِ نَا ذَلَ ي بِصِهِ ان كے ساحت بيش ك عَالَى مِهِ النَّ فِيْ ذَالِكَ لَرَحْمَةً قَدْ فِكُولَى لِقَوْمٍ لِيَّوْمِينُونَ - (<u>٢٩ ) اس كتاب ميران</u> وگوں کے لئے جواس کی صدا تنت پر ایمان دیکھتے ہیں ، خداکی رحمت اور دانسانی مقصد زندگی کی ، یا دوج نی جے۔ خداکی بیکناب ایک زندہ جا ویدمعجزہ ہے۔ یہ آج مجی اسی طرح معجزہ بیے جس طرح بنی اکرم اسے زمانہ مين مجزه منى - اس برعل برامون سے الب نائج مرتب موت بين جوا قوام عالم كو ورطه حرت مين دال دين -اس بیں جونظام حیات بین کیا گیا ہے ، سادی دمنا کے انسان مل کرچی اس جیسانظام مرتب نہیں کرسکتے ۔ جب تك يه أمّنت اس قرآن برعل برادبي اس سے فدم قدم بره معجزات مردو موسقے دہے رحب اس کے افقے سے اس کا دامن حصوط گیا ، بیرکرامات کی تلاش میں ماری ماری مجرف مگی - افتبال کے افغاظ میں م محكوم كوبيب رون كرامات كاسورا

جب نبرهٔ آزا دخود ایک زنره کرا بات! فرآن نے مومنین کی جاعت (اثمنی ستم) پراکی تھی جس میں ادلیا والٹرکا الگ گروه کوئی نہیں تھا۔ اس جا کا ہر فرد ولی تھا۔ ان اولیا والٹر کی جاعت (مومنین ) کا منصب ونیا ہیں نظام خدا و ندی کا قبام تھا۔ اسے انہوں نے علا شنشکل کریے دکھا دیا اور اس سے نتا کی سے اس نظام سے بلے مثل و بلے نظیر ہونے کی شہاد بہم کینجا دی ۔ میں ان کی کرامس تھی ۔ حب وہ نظام باقی ندر ہاتو مختلف تصوّرات ، مختلف گوشوں سے ' بہم کینجا دی ۔ میں ان کی کرامس تھی ۔ حب وہ نظام باقی ندر ہاتو مختلف تصوّرات ، مختلف گوشوں سے ' اسلام میں واضل شروع ہو گئے۔ ان میں ایک اہم تصوّر ، تصوّف کا تھا جو علام افرال گئے۔ قصم قوت انسال میں واضل شروع ہو گئے۔ ان میں ایک اہم تصوّر ، تصوّر میں اختی کو دائیں۔ اولیا والم المدکا وہ تصوّر حج آج کل

طانفتون كي متعلق نفعيلى مباحث ميري كماب" سليم كه نام خطوط "بي مليس كيد ميري كماب العقوف كي حقيقت وكميد

بهارس إل مروج معير، اسى تفتون كابداكرده معد عيدا ألى خانقا مول بن (SAINTS) کتے۔ انہی كامنني بم لنا بنابا اور امنيا المالي كالمالي كالمالي كالمالي المالي المادالله كان المادالله كالمنتاج المالي — کسی بن (SAINTS) نے جا عت مومنین کی تبائی ہیں۔ ان کخصوصیات عبیدائی خانقا مول کے \_ وہی ترک ونیا و ترک لڈان کا منیا دی عقیرہ \_\_\_ مادی کا ننات سے نفرت اورزندگی کامنتہلی " روحا منبت" \_\_\_ وبی رسوم و مناسک خانقا بهتت \_ جیتے \_\_ دیا صنیں \_\_ فاقه کشیاں \_\_ وہی کشف والہام کا عقبیرہ بے سب کا اسلام میں حتم نبقت کے بعد کہیں گنجا نسس محقی - وہی ان کی کران وہی مرنے سے بعد، ان کی فیروں کا مرجعے انام منینا اوران سے مرادیں مانگنا ،غرصکیہ وہاں ک ا كيس اكيب چيز مها رسے دال آئی اور رفت دفت عين اسسلام ملكه مغيز دين " بن گئی- اسسلام اليسی آمّت پيدا سرف سے لئے آیا نفا جودنیا میں نظام عدل واحسان قالم کرے، خانفا هبيت كأصابطه اخلاق جوديك كددنيا مي كهيركسي برطلم اورزياد تى نبي مورسي-جہانظلم مورط ہوکوہ طالم کی کلائی مروٹر کرائےسے انصا ہے کی بازگاہ کے سامنے مجھ کا دیسے ۔ لیکن اسس نفتوبر دياجس مين قرتت كااستعمال خانقا ہتین نے ایک نیا ضابطہ اخلاق (CODE OF ETHICS) حوام اورعدل کا تعبیّورگذه قرار پاگیا - نتیجه اس کا به که قوم پرچادون طرحت سے بیے کسی و بے بسی<sup>۶</sup> نا نوانی و بے جادگی ما فسردگی و پڑمردگی کے بادل جھا گئے۔ بہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علارا قبال في كما ففاكه ٥

مسکینی و همکوی و لزمیری ٔ جا دید! حِس کا به تصوّف موده اسلام کرایجاد

یہ وہ اسسام نہیں جسے خدا نے اپنے بندوں کے سئے بطور نبطام حیات (دین) تجویز کیا تھا اور جسے محار رسول اللہ والذبی معن کے مقدس ہا فضول نے عملاً متشکل کرکے دکھا دیا تھا۔ اس اسلام میں بوری کی بوری جاعب مومنیں، خدا کی سبباہ اور اولیا واللہ تقی ۔ اور وہ وسیع وع لین مملکت جس میں خدا کے قوانین عملاً نا فذیقے ، ان کی کرامت تھی ۔ اس میں اولیا واللہ قبروں کے سرا انے بسیطے دکھائی نہیں دسیتے تھے ، خنگ کے میدانوں میں کفن به دونن اور شمشیر بیکف نظر آتے تھے۔ یا تدین و معاشرت کی بسا طر برانسا نیٹ کے انہوں مسائل سجھانے میں منہ کہ۔ با وسعت اللاک میں تکبیر سلسل ایا فاک کی آخوش میں تہیج و مناجات وہ خرب مردان خود آگا و خدا مست وہ خرب مردان خود آگا و خدا مست یہ خرب مردان خود آگا و خدا مست یہ خرب مردان و خیادات و نسبا تات! اس میں تمام مومنیں اولیا ، الشرکھ اور بہی اولیا ، الشرکا قرآن مفہوم ہے ۔ یعنی ، خیر کامت یے اُخر حَبت للت ایس ۔ قائم و قرق یا کہ تحروف و قرق خود و قرق خود و قرق خود و الما ورمنکریت بہترین ام تست جسے نوع انسان کی مجدل کے لئے بیدا کہا گیا ہے کم معردت کا حکم دینے والی اورمنکریت دو کئے والی ۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْدِ

## قیامت موجود دبن اور ندست کی کش مکیش دبن اور ندست کی کش مکیش

رطلوع اسلام كنونش سلاف عرب منعقده للهورسي سيخطاب

ع يزان من ! علاّ مدا قبال هي كها جه كم

سنیزه کارد با ہے ازل سے تا امروز پراغ مصطفوی سے شرار تو لہی

سوال بہ کہ چارہ مصطفوی کیا ہے جس کے ساتھ، اذل سے ناامروز، شرار اوکہ ہی سنیزہ کا رجلہ آرہ ہے۔ یہ کول سی کش کش ہے جس کا سب لمسائر دراز، اوج انسان کی اور ی ناریخ کو محیط ہے ۔ اس تاشدگاہ بمی مہزا دول قویں آئیں اور جلی گئیں یسسیکٹوں فطام اُتھرے اور بیٹھ گئے۔ متعدّد تہذیبوں کے چراغ جلے اور بجھ گئے، لیکن مدہ کو فیص ایسے حرکیقان از بی ہیں جن کی ہا ہمی آویزیش پران تمام نیزات کا کوئی انٹر نہ ہوا اور ان کی سیبرگاری کا سلسلہ بر تور اور ہرمقام ہیں بدوستور جاری رہا اور اب تک جاری ہے۔ آپ انسان تاریخ برجس قام مجھی بنود کریں گے ایک ہی ہی ہو کہ دہ کش کمش سیم ۔۔۔ وہ سنبرسلسل ۔۔۔ وہ آویزش متوانز۔۔ وہ کش کمش سیم ۔۔۔ وہ سنبرسلسل ۔۔۔ وہ آویزش متوانز۔۔

ہے۔ جس دن سے شعور اِنسا آ سے آ نکھ کھوئی، اس جبگ کا سلب دہشروع ہوا اور بیسلسدہ اب کہ جادی ہے۔ اس بیں سشبہ نہیں کہ ملوکہ بنت ہر اُیہ داری وعیرہ بھی انسا نیٹٹ کے کم وشمن مہیں ۔ لیکن اگر آہب درا بہ نظر نعمتیٰ ویکھیں گے تو بیصفیقت سامنے آجائے گی کہ بہ اور اس قسم سے دبیگر مستبرانہ تھتورات اور نظام ، مذہب ہی کے دبیگر مستبرانہ تھتورات اور نظام ، مذہب ہی کے

سہارے قائم رہے ہیں اور حبب دین نے مذہب کو مثابا تواس کے سائھ بہنود بخدر مسط گئے۔ اس لیے اصل کشکش دین اور مذہب میں کی ہے۔

مذم بب کانفتور مفاد مرسست انسانوں کے ذہن کا تراشبرہ ہے جن تمبال کامقصدیه تفاکه وه دوسرے انسالاں کی کمائی برعیش کی زندگی بسر کریں - اور بیکمچھاس انداز سے کریں کہ برانہیں اور اور وہ انہیں دعائیں دیں - یہ انہیں وہنکا دیں اور وہ ال کے باؤں بڑیں۔ یہ انہیں بلاجم وقصورگالیاں دیں اور وہ گڑ گڑا کرمنا نیاں مانگیں۔ یہ مجری محفل ہیں انہیں ہے وز كميں ليكن وہ اپنے كرسے كى تنهائيوں ميں اپنے دل كے اندر بھى ان كى شان ميں گستاخى كاخيال نك بدلاسكيں -یران سے مہرفسم کی خدمت اور ہے گار دبنا اپناحق سمجیب اوروہ ان کے مہرحکم کی تعبیل ، ابنی زندگی کا مقدس نرین فربطیہ فرار دیں ۔ ان کے ادنی سے اشاریے پر اپنے سیبنے ہیں خنجر گھدنپ لیں ، اپنے بچوں کے گلے پر چیری میمر دیں ایک میں کو و بڑیں ۔ بہالٹ کی چوٹی سے سرکے بل نیچے آگریں بہتنہ دار برمنسی خوشی حرصہ جائیں اِن کی د مفوں کے آبنی میہتیں سے نیچے آکے کہلے جائیں۔ برا بنے جس حراف کے خلاف چاہیں انہیں کھڑا كردير - اور وه اننا جانے اور بوجھے بنيركه سميں ان كے خلاف كيوں الرابا جاراب ان كى جانيں لينے ا درا بنی جانیں مینتے جائیں۔ وہ خور مصوبے رہیں اور ان کے خاوموں کو نعمتیں کھلائیں۔ اپنے بچوں کو فاقے سے دکھیں اور ان کے گتوں کو دودھ ہلائیں ۔خود ننگے دہیں ادران کے پیقروں کو حربرواطیس سے بباوسے بہنائیں۔ آپ نعس وخاشاک کی محبونیط لوں میں دندگی کے دن کاطیں اور ان کی طریوں کی وا نک پرسٹکپ مرمری ملک بوس عاران استوار کریں ۔ ذندگی بیں توابک طرف ، ان کی موت کے بعد مھی ان کے دل بران کا خوف اس طرح طاری رہے کہ وہ ان سے تعتورسے طریقے ، کا نبیتے ، امرزیتے ،سہے رہیں ۔عرضیکہ یہ ہروقت ان ہیے جاروں کے اعصاب ہرچھلا دسے کی طرح سوارا وران کے ذمن برچھویت بن كرجها ئے دہی اوروہ ان كے بنجرى آ من گرفت سے بھى تكلنے نہ ہا ئيں۔

یہ بیں اس مذہب سے چندگوشے جیے مفاد پریست انسا نوں کی عقل فربیب کار لئے نزا نشا اور بھیے کمزودوں اور نا نوانوں کا نون چوسنے کے لئے ایک مؤتر ترین حربہ کے طور براستعال کیا گیا ۔ اس بی شیر نہیں کہ ملوکتیت اور سرمایہ داری کا است نبدا وجی کچھ کم استخوائی اور نون آنشام واقع نہیں ہوا ۔ لیکن انہیں اپنے غلبہ و تسکیط کی زنج پریست کی رکھنے کے لئے سینکڑوں فسم کی فؤتیں فراہم اور ہزار قسم

سے حیب استعال کرنے پڑتے ہیں۔ اور بھر بھی انہیں ہردنت وطرکا لگارہتا ہے کہ کب شکاراتی سے جال سے نکل عبائے۔ لیکن مذہبی دسسبسہ کاریوں کا قدیہ عالم سے کہ اس میں -- صیرخود صیادراگوبد بگیر\_\_\_\_اس میں کیفیتت بہ میوتی ہے کہ اگر کوئی ال غلامی کی نرنجیروں کوتوٹرینے کی کوششش کرہے تو يه غلام آسے بره كراس كاكلا كھونىك ديں - اور اگركسى وقت كوئى نهجیرانفاتاً توط جائے توب اس کے توہے ہوئے صلقوں کو اپنی

مز گان عقیرت سے اقطا کر جمیں اور بصد عقیدت اپنے گلے میں دال لیں۔

مذسب سے اپنی تمام حمر بازیوں اور سحرانگر بوں کے لئے صرف ایک بنیادی حرب استعال کیا اور وہ بیکداس نے جو کچر کرنا جا با اسے خداکی طرف منسوب کردیا۔ اس کی ساری گرفت کا دا زاسی میں ہے۔ اس کے لئے اس نے بیش نبدی برکی کہ لوگول کوسوجنے پھینے سے وُورد کھا جائے اورعفل ونکر کے قریب سرآنے دیا جائے۔ کوئی جتنی زیادہ جہالت آمیز باتیں کرے آسے اتنا ہی زیادہ خدا کا مفرس مجاجائے۔

جوجس قدر زیادہ بعبراز علم وعفل باتوں پر تقین ظاہر کرسے، اسے آنا ہی زیادہ مجنت ایمان والا فرال دیا جائے۔ ادباب مدسب

لوگوں کوجابل دکھاجائے

ک کیکنیک ہی یہ ہوتی ہے کہ اپنے معتقدین کوجہالت کے گطیھے سے با ہرنہ نکھنے دیا جائے۔ نوٹیم دیرستیوں برا بمان کا مدار ا ورعجوب بسبند بول کو صداقت کا شعار فرار و با جائے۔ ان کی طرف سے مبینی کردہ عقائد برایان لاباجائے تو بلاعلم ودبیل اوران کے احکام کی تعیل کی جائے توب بچ چھے بغیر کہ اس سے بالاخ مقصد کیا ہے؛ ندسب کی طرف سے جو کھے مبین کیا جا تاہے اس کے حق میں اس کے باس ایا ایاب ہی دلیل اور ایک می سندموتی ہے اوروہ بر کم ایسا کچھ پہلے سے موتا چلاآ دیا ہے۔ ہارہے اسلاف کائی مسلک مقا۔ اگرکوئی شخص مذہب سے بیش کروہ کسی عقیدہ با مسلک برا خراص کرہے توعوام کو بر کہر کر مجطر کا دباجائے کہ میٹھنس تمہارہے اسلاف کی تومین کرتاہے ۔۔۔۔ اور عوام کے جذبا<sup>ن</sup> کو مطرکا کر جس قدرفن نه ونساد برباكيا حاسكتا منه منرب كى تاديخ خونجكال كاايك ايك ورق اس برمشام ہے بحقیقت برہے کرونیا میں جس قدرخوں دبزیاں اور فساد انگیزیاں مذہب کے مفدس نام پرمونی ہیں' ملاکدا ورحپنگیزکے حصتہ ہیںان کا عشرعشیر بھی نہیں آبا ہدگا۔ بہی وہ حربہ ہے جس سے ارباب ملہ ب ابینے مخالفین کو اس طرح ڈرا وصم کا کرر کھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ایک نفط نک کینے کی حراً ت نہیں

كريكت مذمب كامعادا مدادعوام كے ميذبات برب اس كے لئے وہ اس قسم كے مواقع بدا اورابيي تفرمات وسنع كرنے رہتے ہيں جن سے وام كے جذبات ميں شدّت سدا ہوتى رہے اور ان كى يہ الك بمحجنے مذیائے۔

يه ب برا دران عربز! اس مزمرب كااجابي ساتعادف ، جديبلي دن سي آج ك انسانيت كي كردن میں میجانسی کا مچھ دابن کر مڑا ہے۔ اورجس سے نوع انسان کی نس نسس کو اس طرح اپنی گرینت ہیں ہے دکھا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ذرا سی حرکت مجھی نہیں کرسکتی۔

اور بہی سے عربیزان من! اس کی وہ آہنی گرفت جس سے نوع انسان کو چھڑانے کے لیے خوا ک طرف سے دہن آنا دلا ۔ ۔ دین خدا وندی کے بیامبر، حضات انبیاء گرام تھے جو مذہب کی ریخبرو عرا کا دین سے آزاد ہوئے انسانوں کوآزادی کی دعوت دیتے تھے۔ وہ انسانوں کواس حیگل خدا کا دین سے آزاد ہوئے کی دعوت دیتے تھے اور ادباب نرمیب اپنی بوری فوتول کو بتمع سریے،ال کے خلاف اٹھ کھڑسے ہوتے تھے۔اس محاذ ہیں ارباب اقتداد،ال کے پشست بناہ اور سرمابیددانطبقه آن کا حایثی مبزما تھا۔اس کئے کہ خُدا کا دین ان کیے حق بیں بھی توموت کا پینیام تضاوہ دہیں کومغلوب اور مذہب کوغالب رکھنے کی انتہائی کوشش کرنے تھے ،کیونکرمذہب کےغلبہ ہیں خودان کی سننی کا را زمصنم مخفا- دین اور مذہب کی میں وہ کش مکش ہے جد پہلے دل سے آج کک ونبا کے ہر فکک، برفوم اور ہر فرمانے بین مسلسل اور بہم چلی آدمی ہے اور اسی کوعلام افہال م چراغ مصطفوی سے شرائہ بولہبی کی سسنیزہ کا دمی سے تعبیر کرنے ہیں اور اسے انسا نیٹٹ کے گئے برزين لعنن اور خداكا عذاب قراردين مي - وه جا ديدنامه مي لكهن بي م جادمرگ اندر به این و برمیر سودخوآر دوآلی و ملا د سیت

یعنی مدسبب کاشچرزه الزفوم اوراس کی پرورده شاخین ، ملوکتیت اورمسرمای داری

ا قرآنِ کرمِی، دین اور مذہبت کی اس کش کمش کیے شنوع گوشو دبن اور مذہب كى كىش كىش كوبار بارسامن لاكراس كا استبت كوا جا كركم تاہے۔ وہ اس کشش مکش کی انبرا دحضرت نوح عما کی اس انفلابی دعوت سے کرنا ہے جس کی دوسے انہوں لنے مزمیب کی غیرخلائ فی تول کی محکومیت میں حکری میول قوم سے کہا کہ لیفقوم ا عبث طا اللہ

اس کے بعد قرآن کیم نے سلس اوا نبیا و کرام کی ایک ایک گڑی کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے ہرایک کر وہ دو سرسے انسان کو انہا محکوم اور مصل ہوں کہ وہ دو سرسے انسان کو انہا محکوم اور موست گزار بنائے ۔ اطاعت عرف تو انین فلا دندی کی کی جا سکتی ہے جنہیں وہ (بنر لیعہ وحی) اپنی کتاب میں دیتا ہے۔ وہ یہ دعوت دینے دہے اور ان کے فلا ف ہر نما نہیں اور ہرمقام بر نہی بیشوا شیت اور ارباب شروت وا قت ارمتی و محاذ بناکر کھے ہے ہوئے دیے ۔ ان کے پاس عوام کے جنہیں تو ان کے پاس عوام کے جنہ بات کو مشتعل کرنے کے لئے ایک ہی سلوگ تھا۔ اور وہ یہ کہ ماھ لی آ آ الا دُجُلُ یُرینی آئی آئی بی سلوگ تھا۔ اور وہ یہ کہ ماھ لی آ آ الا دُجُلُ یُرینی آئی اسلاف کے ذہب ہوئے ۔ بی محق جا بہتا ہے کہ تمہیں، تمہا دے اسلاف کے ذہب ہوئے۔ اس لئے المطبول سے پیڑو۔

اسے ذندہ جلاد و اور اس طرح اپنے خداؤں کا بول بالاکروم (۲۹ - ۲۲)

اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسے عاکم حضرت عیسے عاکم حضرت عیسے عاکم حضرت عیسے عاکم حضرت عیسے عالم کے پہنچ حضرت عیسی افغاد انتہا کو پہنچ حکا بھا منی اس ائس کے احداد ور سمان نے ایک متوازی حکومیت فا مُرکدہ بھی جس میں انہیں سرقسم کے

جبکا تھا۔ بنی اسرائیل کے احبار ور مہربان نے ابک متوازی حکومت فائم کوکھی تھی جس بہر انہیں ہرتسم کے اختبادات ماسل کھے۔ حریث سزائے موت کے لئے انہیں مدومی حکام سے نوٹینی کرانی پڑتی تھی حضرت عیسے علی دعوت ، منطلوم اور مقہور انسانیٹت کو ال کے اِس سنجبر اسستبدا دسے حجارانے کے لئے کھی۔ یروشلم کا مہیک ، ان فرہی بیشیواؤں کا مرکز تھا۔ داعی انقلاب آسمانی محضرت عیسے عواسی مہیکل ک

سطیرهبوں برکھڑے موجاتے اورانہیں ملکارکر کینے کہ

کے دیا کارفقیہ واور فریسے اتم برافسوں ہے کہ آسان کی بادشاہت لوگوں پر نبر کرنے ہو۔
کیونکہ نہ تو آب داخل ہونے ہوا ور نہ ہی داخل مونے والوں کو داخل ہوئے دیتے ہو۔
لے دیا کارفقیہ واور فرہ ہو تی ہما فسویں ہے کہ ایک مرید کرنے کے لئے خشکی اور تری کا دورہ کرتے مو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تواسے اپنے دونا جہتم کا فرزند بنا دیتے ہو۔
کرتے مو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تواسے اپنے دونا جہتم کا فرزند بنا دیتے ہو۔
لے دبا فین ہوا ور فریسیوا تم برافسوس ہے کہتم سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہو چوا و بریسے تو جو بھروت دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں دبا کاری اور بے دبئی اس کاری اور بے دبئی اس کے موری ہوئی ہیں۔
اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو دا سے تباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں دبا کاری اور بے دبئی صفید ہو۔

اے سانپو! کے افعی کے بچے! تم جہنم کی مزاسے کیونکر بچوگے۔ انجبل منی ، باب ع<u>۳۳</u>)

کا ہر ہے کم مذہبی اجاوہ دار، ہوا پنی خدائی سسندیں بچھا کڑیوام کو لوطنتے اور ان پرحکومت کرتے ہتھے، اس انقلابی دعوت کوکیس طرح مرد اسٹنٹ کرسکتے ہتھے۔ وہ اسے اپنی مفاد ترسسنبوں کے لئے کس طرح مو تک کا پیغام سمجھتے تھے اس کا اخدازہ ان کی اس جینے وہ کارسے لگ سکتا ہے جسے انجیل مرنباس میں ان العن اظہیں بیال کیا گیا ہے۔ اس ہی لکھا ہے کہ بیال کیا گیا ہے۔ اس ہی لکھا ہے کہ

من لفت کبول ؟

کم گرمت کے ماخت ہالاکیا انجام ہوگا۔ لقبناً ہم اور ہاری اولاد سب تباہ ہوجائیں گے۔۔۔۔۔اس جیسے آدی
می مکومت کے ماخت ہالاکیا انجام ہوگا۔ لقبناً ہم اور ہاری اولاد سب تباہ ہوجائیں گے
اس کے کمیم اپنی خدمت سے نکال دیئے جائیں گے توہم مجبور ہوں گے کہ اپنی دون عطبہ کے
طور پر مانگیں مالانکہ اس وقت خراکا سٹ کرہے کہ ہارا با دشاہ اور حاکم دونوں ہاری شریعت
سے اجبی ہیں اور ہاری شریعت کی مجھ بروا نہیں کرتے ہم جیسے ہم ان کی شریعت کی کچھ بروا
نہیں کرتے۔ اور اس سبب سے ہم قدرت دکھتے ہیں کہ ہم جو جا ہیں کرلیں۔ اگر ہم نے غلطی ی
توہارا انٹر جیم ہے اور قربانی اور دوزے کے ساتھ اس کا داخنی کرلینا مکن ہے۔ سے کہ اگر ہم

آدمی با دختاہ ہوگیا۔۔۔۔۔ نو ہرگ وافنی نہ کیا جا سکے گا جب کے خدا کی عبادت (اگا) وبیسے ہی ہولئے نہ دہکھے جبیبی موسیٰ عینے مکھی ہے۔ (انجیل برنباس ، مکاللہ)

آپ نے عزر فرا ایک اس آسمان دعوت کی اس مت در شدید مخالفت کی وجر کیا تھی ؟ — بسویسی ایک وجر ایعنی آگر خدا کا قانون دائج ہوگیا توہم اپنی ان مسندوں سے الگ کر دیئے جائیں گے اور چزیکہ ہمیں کوئی کا آنا مہیں جس سے مہم اپنی دوئی کما سکیں اس لئے ہمیں اپنی دوئی عظیہ کے طور رہانگی طور رہانگی طور بہانگی مسئلہ ہوئی ۔ آپ لئے دایجھا کہ جیسے مذہبی سوال کہ کر بہت کیا جاتا ہے ، وہ در حقیق ن کیسر معسائنی مسئلہ ہوتا ہے۔

انجیل برنباس کے اس باب سے آپ لئے برجمی دیکھا ہوگا کہ مذمبی بیشبوائیت ہمین اس ندانہ حكومت كوليندكرة م جية آج كل كي اصطلاح بين سبكولركيت بين المورم ملكست حكوميك ياس رہیں اورامور مشربعت (مرسنل للذ) مزہبی میشوائیت کی تحویل میں دسے دسیئے جائیں۔ مذہب بی ببیشواشین ، حکومت کے معاملات میں دخل دسے اور نہی حکومت ان کے حیط، اقتدار میں دخیل ہو۔ اور آنرس اسعظيم وجليل داعئ انفلاب كطرف آيئي جس رسيسله نبوت كافاته موكيا رصل الشرعليه وسنم يحفنورك ظهور فدس كامقصد بى بربّاياً ليا بك كروَيَعَنعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُ مُ وَالْآعَدُ لِلْ السِّيَّى كَانَتُ عَلَيْهِمَ لَهِ وہ اذبع انسان کوان دنجبرول سے آزاد کردسے گاجی میں وہ مکرے بی آدم ان کے سرسے وہ بدجه انارد مے گاجس سے نیچے وہ بڑی طرح دبی اور کھیلی ہوئی ہے۔ چنا نجہ اس مقصد سے بیے معنوراً نے بھی وہی دیوست بیشن کی جوحضرت اوج ۲ سے حضرت عیسے کہ مسلسل دمنوا زبیش موتی علی آدمی مقی اورمنزفین کے طبقہ کی طرف سے اس کا جواب مھی وہی ملا ہو پشروع سے متا جیلا آر با مقا اليني مَا سَمِعْنَا مِلْهُ مَنَا فِي الْمُلِلَّةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ بِحِوابِ يشخص كَبَّا مِهِ استهم نے اسلاف کے نرسب میں کہیں نہیں سالہذا: إِنْ هَا ذَا اللَّهِ الْحَيْدَ فَيْ رَحِيلًا مِنْ اللَّهِ الله مِعِولًا اور بنا أن مبوئى بات بهے بعنى اس كے غلط مولئے كى دىسىل بے ہے كہ بمادسے اسلاف بير بعے كسى لئے بدبات نہیں کہی- اس کے بعدا س طبقہ کی طرف سے جو کچید نئی اکرم اور حصنور کے دفقا کے سا غفہ ہوا' اس برقرآن شاہرا در تاریخ کے اور ان گواہ ہیں۔

اس مقام پربہ سوال سامنے آتا ہے کہ جب محضرات انبیادکرائم ، خدا نہیں کے بعد اس دیں کے ساتھ کیا بیتی کھی کہ بعد میں آئے والے نہی کے وقت ، سا لفۃ نبی کے بیش کروہ دیں کی آواز کہ بی سے بھی سائی نہیں ویٹی کئی ۔ اس بنی کی اقد لیں مخاطب (بالعمم) وہی قوم ہوتی کھی جوا ہے آپ کوسا لفتہ نبی کی تقیم ہوتی کھی ۔ اس بنی کی اقد لیں مخاطب (بالعمم) وہی قوم ہوتی کھی جوا ہے آپ کوسا لفتہ نبی کی تقیم ہوتی کھی ۔ کھر ہے کیا کھا کہ آئے والا نبی اس قوم سے مسلک کو باطل فراند دمیتا تھا اور بہ قوم اس نبی کی ویوت کی اس قدر شدید مخالفت کرتی تھی ۔

بونایہ ظاکرجب ایک بنی دین فداوندی دے کرحلاجا تا تواس کے بعداس قوم بھی ایسے مفادیہ لوگ بدیا ہوجانے جواس دین کوا پنے خیالات کی آمیزش سے بذمہب بیں ندیل کردیتے سیکن لوگوں سے کہی یہ نہ کہتے کربہ بھادسے خیالات ہیں۔ وہ اسی مذمہب کو فعدا کی سیجی تعلیم کہر کرمیش کرنے یک نوگوں سے کہی یہ نہ کہتے ہے ایسا کی سے میں اللہ وہ وہ شرایعت خود و فنع کرتے اور کہنے کہ بہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایسا کیوں کرتے ۔ لیکٹ تو وہ ایسا کی کریے کہ بہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایسا کیوں کرتے ۔ لیکٹ تو وہ اس مذمہب میں تب بی قلید لاگا مراب میں تب بی میں تب بی مورد ما ا

برعجیب بات ہے کہ جب دین، اس طرح ندہب بی تدبل ہوجانا ہے تو بہ نہیں موناکہ اس میں کھی جزوی

تبر ملیاں ہدا ہوجا نیں، یا ندست ویں کی لیست سطح کا نام ہو۔
مذہب اور دبن کا تقابل

ایک دوسرے کے مدمقابل کھ ہے ہوئے ہیں۔ جنانچہ جن توگوں سے ندسہ اور دین کا تقابل مطالعہ کیا

سے وہ جانتے ہیں کہ

مذہب، مغدا اور مبدے کے درمیان برائیو نقلن اور داخلی تجربہ کانام ہے۔ مذہب میں ہر فرد اپنے اپنے طور برمطمئن ہم ماما ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ دست تنائم موگیا ہے۔

دین اجهاعی نظام زندگی اور خارجی حقیقت سے-

جب میں معاشرہ کا انداز اور آئیں تبا سکتے میں کہ وہ قوانین خدا وندی کے مطابق متنسکل مواسے ماہیں و

مذمهب میں سرفرد کا منتہ کی اپنی اپنی سجا سند مہدتا ہے

نرمب بیں کوئی خادجی معیاد ابسا مہیں ہوتا ، حس سے پرکھا جا سکے کہ انسان کے اعمال صحے نتائج پدا کردہے ہیں یا نہیں ؛ مذمہب علم کا دشمن اورعفل کا حیصت ہے۔

نمبع عفل کے دیئے گل کرنا ہے کہ اس کا چراغ علی ۔

مذیمیب ابنے آب کو اندھی عفیرین کی نباہم منوا ماہے۔

مرسب لوگول كودوننى سے ، تاديكيول كى طرف كى جاتا ہے۔ يُخو جُون منظم مِن النَّودِ النَّودُ النَّودُ النَّودُ النَّودُ النَّودُ النَّذِي النَّالِي النَّودُ النَّودُ النَّهُ النَّودُ النَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّودُ النَّذِي النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ ا

مذہب کی تلفین بہ ہوتی ہے کہ تم مجیر ایجرای ک طرح مسر حجد کائے ، آنکھیں بند کئے با ال داستوں میدھیلتے جا ڈ۔

ندسب بوام کے جذبات کے پیچیے جہا ہے اودان کی تسکیس کا سامان فراہم کئے جہلاجا تاہے اس گئے خرب ہرندہ انے میں نئے نئے جبت نراشتا دہ تاہیے تاکر بوام کو بہلائے دیکھے ۔ مذہب کی تعلیم ہے کہ نمامذ ہا تو نہ سازوتو ما زمان نہ ہے از

دین کا مقدودعا کمگیرانسا نبیت کی فلاح و میببود مونا ہے۔ دین میں استماعی ذندگی کے نائج سا مقسکے سائق بناتے جیلے جاتے ہیں کہ مکت میجے داستے برجیل دہی ہے بانہیں و برجیل دہی ہے بانہیں و دین ، انسان کی علمی اور عقلی صلاحی تیوں کو هیلا دین ، انسان کی علمی اور عقلی صلاحی تیوں کو هیلا دین ، عقل کے دیئے ہیں دوعن ڈالیا سے کہ ذنگ

کے داستے جگمگائیں ۔ دین ابنے ہردیوئ کو دلبل اور بربان کے ساتھ بیش کرناہے۔

دین ، انسان کو تا دیکیوں سے نکال کر دوشنی کی طرف لانا ہے۔ کینٹھر جبھم ہیں انظائیت اِتی النظم ( ان اللہ میں النظام یہ مجتمالی کے دوس کا دوں کا میں کہ دوں کا میں کہ دوں کا میں کہ دوں کا میں کہ دوں کا بینیا کی میں جو تا ہے کہ

تراش ارتبشهٔ خودجادهٔ خورش براہ دیگرال دفتن موام است! دین انہیں حقائن کے بیجے چلاتا ہے اور ان کے سطی جذیات کی کچھ بردا نہیں کرنا۔ دین تعیشۂ ابرائی سے سرفدی اور جدید شبت کے محرط طرح کے دیتا ہے۔ دین کا پیغام یہ ہے کہ

نعانه بإتونه مبان وتوبا ذمانه سننبز

خرمیب انسان کے دل میں مہرد تت نوف بیداکریا دشا معے اور اپنی مہریات طریسے منوانا ہے -خرمیب انسان کو مہر المرمی چرکھ طے پرسی رہ دہر مونا سکھانا ہے -

> مزمبکشکش حیات سے فرادسکھا نا ہے۔ مذم ب ک تعلیم یہ ہے کہ

بدریا در منافع بے شار است! دگرنیواسی سلامت برکناراست مذہب مادی کائنات کونابل نفرت قرار دیے کر اسے تیاگ دینے کی تنقین کرتا ہے۔ بینی ندم ب اس دنیا کو ترک کردینے سے آخر

ک حبت دلاتا ہے۔ غرم بب تفدیر کے بہانے انسان کو مکی سربے عل مناوتنا ہے۔

بردیا ہے۔ نرب کروروں انالوالوں بظلوم کوریکی دے کرمطئی دکھتا ہے کہ بہاں سب کچھ خوا کی مرصی سے ہوتا ہے اور راحتی برحنا رہنا خدا کے مقرب نباوں کی نشانی ہے ۔ اس سے مستنبہ الحا کم اور غاصیب فوتنیں سے لسکام حجود دی جاتی ہیں کہ وہ تجربی میں آئے کہیں نرم ب خاک کی آخوش میں تسبیح ومناجات نرم ب خاک کی آخوش میں تسبیح ومناجات کانام عبادت دکھ کرانسانوں کو خود فریبی میں مبتلاد کھتا ہے۔

دین ہخوف کوشرک قرار دنیا ہے اور انسان کے دل کو برأت ادر ہے باکی کامسکن بنانا ہے ۔ دبن اسے دنیا کے برآت النے سے سرفرازان مستنان وار گزرجاتے کی تلفین کرتا ہے ۔

دیں نندگی کے حفائن کامردانہ دار مقابلہ کرا ہے۔ دین کی بکاریہ ہے کہ

بدریا غلط و با موجش در آ و بزر حیاتِ جا و دان اندرستیزاست دبن با ده کی تسخیرسے ، انسان کو حدود فراموش بندلیان کک ہے جا تا ہے .

اوروین اس دنباکوسنوارنے سے بہاں کھی جنٹن مھل کرماہے اور وہاں کھی۔ دین اسے تقدیریشکن قوشت عطا کر سے حرکت و عمل کا شعلہ و جوالہ بنا د بنا ہے۔

دین زهلم واستبراد مسلب و نهب کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ وہ کمزورانسانوں سے کہنا ہے کہ دہ فوانین خلاد ندی کے اتباع سے کہنا ہے کہ دہ فوانین خلاد ندی کے اتباع سے ایسا نظام قائم کریں جس میں ہرنظا کم اور مستبری اور انصا ف کے سامنے حصکنے ہر مستبری اور انصا ف کے سامنے حصکنے ہر مجبود سپوجائے۔

دین، اسے وسعتِ افلاک بین تکبیمِسِلسل کا پنچام دنیا اورنظام خلا وندی کودنیا کے سرنطاگِ باطل رِعالب کرنے کومیا دننہ کی خابیت بتا تا ہے۔

ندمهب برنوشی برعم کا ببلو دیکیضنا ہے ا در انسان میں ایسی مایوسان ذہنیٹ بیدا کردنیا ہے جس میں ان کی کیفیت یہ مروعاتی ہے کہ آئے مجھے منسی بھی نوس رود یاکوں

مٰرمبیب، کائنات کی ہڑسیں شے پرمنہ لیسور ما اور تيوريان حيصانا سكصانا بيء

نزىرىپ، موت كىسىسكبال بى -نربهب، ایک خواب مربشاں ہے۔ ندمب سرحترت (نئى جيز) كدُّكناه قرار دنيا ہے۔

مذمهب انسانی بستیوں کو قیرستا لوں میں نید مل کس

ندسب، انسانیت کی موت ہے۔

- دیں سے ابن الصبیل، اس کے سراروں مقام دیں ٹفیہ چرم —— دین امیرجبود-- دبن سے اور حیات وین سے ناور حیات دین کے مضراب سے نغمہ تارحیات

دین برهم کوخوشی کا بیش خیم محصا ہے اور انسان کی نگاه بی ایسی تندیی بیدا کرابے کروہ نامساعد حالات کی انتہائی تاریکیوں میں بھی روشنی کی کیسان دبجقنا بيداوريب ساخته بكاراطحقنا بيدكهد شبب گریزاں مہوگی آخر حلوہ خویش پرسے دِين اعالان كرَّا ہے كه مَنْ حَكَّرُمَ زِمُنِيَةَ اللَّهِ الَّيْتَى آخُرَجَ لِعِبَا دِعْ-(ﷺ) ده كون ہے بوزىب وزينت كان جزول كوحام فراد دے سکتا ہے جنہیں الترنے اپنے بندوں کے لئے پیرا کیا ہے۔

دین ، زندگی سے قبضیے۔ دین ، زنده حضیفت .

دِين كِتَا ہِے كُرِكُلَّ يَـوْمِ هُوَ فِيْ سَنَايُنِ - (<u>۵۹</u>) زندگی کے تفاضے ہر دوریں بدلنے دینتے ہیں - اس

لئے حِدِّن طرازی عین تقامعا ئے حیات ہے۔

دىي، قبرستانون بىرصۇراسرا فىل مچىدىك كۇمردد كوحياتِ مازه عطاكرا به .

دین ہے اصل حیات موت ہے اس سرحرام دين خدا كارسول - دين خدا كاكلام!

يه به وه دبن جو نرمیب میں تبدیل سو کرانسا نیشت کا گلا گھونط دنیا ہے۔

چنکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں موتے اس لئے وہ بمین، اپنے آپ کوسیج کے نقاب میں بیش کرا ہے۔ مذہب مجھی بیری کرتا ہے۔ مذہب مجھی بیری کرتا ہے۔ وہ دین کے الفاظ، اصطلاحات اسٹ و مناسک اسٹ شکل میں قائم ایکھنا ہے لیکن ان کی روح - نمام کال دیتا ہے۔ بیری دین کے وہ بے روح خدوخال ہیں جن سے ندمہب عوام کو دھوکا دیتا ہے۔ ندمہب، درحقیفت ، دین کی ممی سندہ لائن کا نام ہے۔

دین کے ساتھ مرادران ا جر کمجھافدام سالقہ سے امقوں موا تھادی کمجھ اسسلام کے ساتھ بھی موا - النونو نے اس دین کو قرآن کہ میں مکل کیا اور صفور اسنے یہ قرآن اس ممتن کو دسے دیا دیکی صفور کی تشریف براری کے تفور سے وصے بعدمفا دربست قوق سے انجھ را شروع کردیا ۔ اس وفعد بیلے موکیت آئی۔ اس سے ساتھ سراب داری - اور ان دونوں نے اپنے تحقظ کے لئے دین کو ندہب میں برانا شروع کر دیا ۔ جنا کند بیر دین بھی آ ہستہ آ ہستہ اسی طرح ندہب میں تبديل موكياجس طرح سالفرانبايك كرام كالاياسوا دبن تبديل موائقا اس فرق كيسا غفركه اس دبن كاضالبطر-قرآن کرمے ۔۔۔ اپنی اصلی شکل میں محفوظ رع میں کی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمیہ خور خدا کے سے لیا تھا۔ سبکس اس کنا ب کامحفعظ رسنیا، نرمب کی نگاہ میں کا نظے کی طرح کھٹکتا رہا۔ چنانچہ اس نے اسے توم کی زندگی سے علاً خادج كرنے اوراس طرح اسے ابك حنا بط وحيات كے طور مير عنير مؤثّر بنا نے بس كوئى كسىر خاتھا دكھى -رهول الدُراك بعدكسي نبي كومنهي آنا تفاجودين كوانس كي اصلي شكل مين بهرست دنباك سامنے بيش كريا -اس کی صرورت مھی نہیں تھی۔ کیونکر دس فرآن کے اندر منصبط مضا اور فرآن حرفاً حرفاً محفوظ۔ اس لیے اب دہن کواسکی ہی شکل ہیں بینیش کرنے کی صورت یہی تھی کہ فرآن کریم کوعلی ڈندگی کا ضابط بنانے کی کوششش کی جائے۔ میں وہ کوشنش تھے جے بہارسے زیاہنے میں تحریکب پاکستان ک شکل میں ساھنے آئی ۔ حبیباکہ معلق ہے کاکستان ۔ کانصر علامہ افیال کے بصبرت قرآنی کا ربین منت سے - انہوں نے اس مطالبه کی بنیا دہی اس حفیقت بررکھی تھی کہ قرآن کریم مسٹانوں کی علی زندگی کا حنا لطہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جبب ان کی اپنی آزا دملکت سجہ حبس میں قرآنی اصول واحکام نا فنر کیئے جاسکیں۔ غیروں کی حکومت میں مذہب تو باقی رہ سکتا ہے ، دبن نہیں رہ سکتا۔ آپ احباب کومعلوم ہے

کتحریک باکستان کی سب سے ذیا دہ مخالفت بہا رہے نرمہب ہرست طبقہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ پر حقیقت ' دین اور مذہب کی وہی کنس مکش تھی جوازل سے تا امروز با ہمدگرسستیزہ کا دچلی کہ ہے۔ اس نکستہ کو اچھی طرح سمجھ لیننے کی حزورت ہے ۔

نجب کی اقدین کو سے مفاج من کرسک کا کو افت کا اور افت کا کو سے اور حکم ان طبقہ آئی سے فیصنوں کو نا فدکر نے کی مشینزی کا کا جسے ۔ اس انداز کو تقابا کرسی کہتے ہیں لیکن اگرابیا مکن نہ ہوتو نہ ہیں ہیں اور سیا میں امور سیا سن ، حکومت کی تفویش میں دہیں اور سیا سن ، حکومت کی تفویش میں دہیں اور اور نزمیت کہا جانا ہے۔ ہار سے قرن آقل کے اور اور نزمیت ، نزمین بیٹیوا میں نہ اسے سیکولرا نداز حکومت کہا جانا ہے۔ ہار سے قرن آقل کے بعد حسب دین ، ندمیت میں نبیل ہوگیا تو مسلانوں کی حکومت کی تحویل میں گئے اور بیسنال لاز ارباب میں دوستان میں قائم رکھا۔ ان سے وی بو کومت میں بھی بیک لاز ، حکومت کی تحویل میں گئے اور بیسنال لاز ارباب نزمیت کے سیرد سے کہا ہو گئے ہو گئے گئے گئی نہیں دمین کھی کو ان گئے گئے گئی نہیں دمین کھی کو ان گئے گئی گئی گئی گئی گئی ہو ہو گئی ہو گئ

عقل عیّار ہے سومجیس بنا لیتی ہے عنت ہے چادہ نہ نام ہے نہ مال نہ تھی ہے اس کے تحریب باکستان جو دین کی بنیادوں برا مطی تھی نہ بہندو سے مفاہمت کرسکتی تھی نہ مذہبی ببنیوائیت سے چنا نجے جب اس نحریب نے مذہبی ببنیوائیت سے مفاہمت نہ کی تو اس نے اس کی مخالفت میں الڑی جو ٹی کا زدر لگا باہ امنین نمینند سط یا رقع برست بعلاء کا طبقہ کہا جا آ ہے ۔ ان کے علاوہ وہ ان ایک مختفر ساگروہ ان لوگوں کا تھی مظا جو مذہب کے نام بر معلکت بیں بورا افترار اپنے معنظ میں دکھنا چا بہنا تھا کہ میں بیطبقہ تھیاکریسی قائم کرنے کا متمنی تھا جو مذہب کے نظروں میں مقالم رہے کہا ہا اس لیے تحریب باکستان کی منظروں میں مقالم رہے کہا ہا مال ہے جیسی سے ولدان م اس لیے تحریب باکستان اس لیے تحریب باکستان کو اس لیے تحریب باکستان کو سے مقام سے بھی مفام سے نبین کرسکتی تھی ، دلہٰ اکہ طبقہ بھی ۔ متیدہ قومیّت کے نظریہ کا مخالف موسنے اس طبقہ سے مفام سے نبین کرسکتی تھی ، دلہٰ اکہ طبقہ بھی ۔ مقدہ قومیّت کے نظریہ کا مخالف موسنے اس طبقہ سے مفام سے نبین کرسکتی تھی ، دلہٰ اکہ طبقہ بھی ۔ متیدہ قومیّت کے نظریہ کا مخالف موسنے

کے باوج دے ستحریک پاکستان کا مخالف تھا۔ یہ طبقہ جاعت اسلامی کے ٹام سے معروف کھا۔ آپ نے غزر فرایا کہ تحریک پاکستان ککش کمش ، کس طرح در منفیقت دین ا ور مذہب کی وہی کش کمش کھی جوازل سے ماامروزستنیزہ کا رجلی آرہی ہے۔

ندہ جا بھا کے بعد اس سے بیاں بھی جادی ہے۔ اس سے ساتھ ہی مخالفت کے با وجود ، پاکستان وجود میں آگیا اور سولم برس سے بیاں بھی جادی ہے۔ اس سے ساتھ ہی انتہائی کوشش برہ ہے کہ بیاں قرآن کی حکم ان مذہب باشے ۔ اس کی بجائے برچا بہتے ہیں کہ اولاً بیاں ندہ ہی تھیا کریسی قائم ہوجائے اور اگر بیر مکن نہ ہوتو بھیراس انداز کی سیکور مکومت تائم ہوجائے اور اگر بیر مکن نہ ہوتو بھیراس انداز کی سیکور مکومت تائم ہوجائے والے طبقہ سے نزدیک بھی نیاوہ بہت کی تحویل میں ۔ چونکہ سیکور انداز حکومت سے مانقہ مفاہمت کرنے میں تائل نہیں ہوسکنا ۔ اس بناء بر اس لئے ایسے اس معاملہ میں مذہبی بہتے ائمیت کے ساتھ مفاہمت کرنے میں تائل نہیں ہوسکنا ۔ اس بناء بر اس انداز کی حکومت تائل نہیں ہوسکنا ۔ اس بناء بر اس انداز کی حکومت تائل ہوتا ہوتا کے ساتھ مفاہمت کرنے بر آمادہ ہے گا گرجہ ان کی آخری مسندل کی مقال کرنے ہوں کی آخری مسندل کی حقال کرنے ہوں کی آخری مسندل کے مقال کرنے ہیں ہوسکت کرنے بر آمادہ ہے گا گرجہ ان کی آخری مسندل کھیا کرنے ہیں ہوسکے ۔

ان صفرات کی بیش نظریہ کی سیسے بیں برابرمان ہے۔ جنائی بہا کی بیش نظریہ تجدیز بھی کہ نا نون سازی کے آخری افتیادات
ایک علاء لورڈ کے سپرد کردیئے جائیں۔ یہ مقیا کرلیں کی شکل مقی اس لئے بیہ حضرات اس پر بہت بحش مقے۔ جب دہ اسمبلی لوط گئی توان کی کوشش سیکو ارا زازی طرف منتقل ہوگئی۔ جنائی سلے 1 الدی کا دستور، جس کے منظور ہونے پران حضرات کی طرف سے شادیا نے بجائے گئے مقے اسی اندا برحکومت کا مظہر تھا۔ اس بر پرسن لازکو بدیک الذہ سے الگ دکھا گیا تھا۔ اور مختلف فرقوں کے وجود کو قانونا تسلیم کر ہاگیا تھا۔ ۱۳ اور مختلف فرقوں کے وجود کو قانونا تسلیم کر ہاگیا تھا۔ ۱۳ اور مختلف فرقوں کے وجود کو قانونا تسلیم کر ہاگیا تھا۔ ۱۳ اور مختلف فرقوں کے وجود کو قانونا تسلیم کر ہاگیا تھا۔ ۱۳ اور مختلف فرقوں کے وجود کو قانونا تسلیم کر ہاگیا تھا۔ ۱۳ کا نین اس کی اطرف سے ۱۳ اور مختلف کر اس میں نہ پرسنل لاز اور بیاک لاز میں تفریق کا گئی کا بے اور نہ ہم مختلف فرقوں کے وجود کو تائین کی میں دو ہوئی کا دور اس میں خوات کی طرف سے ۱۳ اور مختلف کی دور سے ۱۳ اور مختلف کے آئین کی ک

اس قدر خیالفنت مپورسی ہے اور مطالبہ ہے کہ اس کی میگہ <del>لاموا</del> ہے کہ ستورکا " اسلامی حقہ" اس دستوریں شامل کیا جائے۔

آپ نے برادران عزیز اکبھی اس برعزر کیا ہے کہ بیعضرات ، ملک سے منا نے تام فوانین کی تنسیخ کے لئے اس فارشور کیوں دپارہے ہیں۔ بیرطا ہرجے کہ ملک میں اس وقت البیے البسے قوانین دائج ہں جوھر پرگا اسسال کے خلا میں ۔ شلامیاں زنا کاری قانوناً جا تُزہم عصمت فروشی کے بازار ہرشہر میں کھلے ہیں ۔ علاوہ برین کا بالغ لطیکے اور الطکی کا باہمی لیضامندی سے ، بغیرہ کاح ،حبنسی اختلاط قانوناً جمم نہیں۔ آب نے مجھی ساہے کہ ان حضرات کی دینی غیرت نے کہمی ان قوانین کے خلاف مجمی حیش کھایا ہو۔ اور انہیں سنے کرنے کے لئے انہوں نے محاذ قائم کئے ہوں ؛ برکیوں سے کہ ان قوانین کے خلاف ان کی طرف سے کہی حِدُوجُهِرنہیں مدتی دیکن عائلی قوانین کے خلااس قدر فیامت بریا کی عارمی ہے-اس کی وحبرظا سریے، عامًى قوا نبن بيرسنل لاز يحقے جو مدمېري مېيندوا سُبت كى تحويل بىر عليے آرسے تھے۔ قرن اقال كے بعرسما نوں کی نادیخ میں میرپیلاموفنصہ میں حکومت ان فوانین کو مدمہی مبینیوا ئیبت کے حیطہ واقت *دارسے ن*کال کر*حکوت* سے دائرہ اختباریں لائی ہے۔ ندمہی مبیشوا ئیت اسے اپنی حدود حکومت میں دخل اندازی محجتی ہے۔ اس منے وہ اسے کس طرح بردا شت کرسکتی ہے۔ یہی وجر سے کہ پرحضرات ان قوانین کے خلاف متی وہ محاذبا كم كلط مصريح في بن ورنه ان قوانين مين كوئى مات ايسى نهين جس سے اسلام خطرے بيں بيلے حاماً ہو۔ اس تما کش کش میں برادرانِ عربیٰہ! دمینِ خالص کی طرف دعوت دینے والی آواز آب کی دعوت آب کی طرف سے آتھ دہی ہے۔ اس لئے زہبی پیشیوا ئیت کی ساری مخالفت کا دخ آپ کیسمت ہے۔کس قدرتوش کجنت ہیں وہ لوگ جودین اورمنرمہب کیکمشن کمش میں اس طرف کھو<del>گ</del> ہیں جبھرحضرات انبیائے کامم اور قدور سیوں ی وہ جاعیس کھری ہواکرتی تصین جنہیں خدانے حزب اللہ

طار شل لادر ۱۹۵۸ء ۱۹۲۷ء کے دوران حکومت کی طرف سے چند فوانین جاری مہر نئے تھے جن میں مسلا اور کے نکاح و طلاق کی تعدّد از دواج و چنرہ سے منعلّق مردّ حرقوانین کو قرآن کریم کے فریب لانے کی کوئنسش کی گئی تھی ۔ مذہب پرست طبقہ کی طرف سے ان فوانین کی سخت مخالفت ہوئی تھی۔

کہ کر کیا اسے۔ بیصطرات اپنی اس خوش بختی پرجس قدر مھی ما ذکریں کم ہے۔

چونکر فرمب، مرنظریه مرتصور مرنظا اور براداره کے ساتھ مفاہمت کرسکا ہے۔ اور
سراید دارطبقداس کا پشت مجت ہوتا ہے اس لئے ان لوگوں کے باس ندرو پے بیسے کی کمی ہوتی ہے نہ
اسیاب و ذرائع کی مخاجی ۔ رو پے کے ذور پر یہ لوگ برا بیگنگرہ کی مشیری پرقالو با لیتے ہیں اور جھوٹ کو
سمامان و ذرائع کی فراوانی
سمامان و ذرائع کی فراوانی
سے سامان و ذرائع کی فراوانی
سے سامان و ذرائع کی فراوانی

کولے کرا تھے ہیں ان کے پاس ان میں سے کوئ چیزیھی نہیں ہوتی۔ ففر حنگاہ میں لیے ساندویراق آ تاہے

کھر مذہب اپنے مقاصد کے حصول کے لئے ہرج لیے کا استعمال جائز سمجھتا ہے۔ وہ جھوٹ اولنے میں کوئی باک ہنیں محسوس کرتاندوہ سینط پال کے الفاظ میں بڑے وفخر اور مختلف حرب لیے کتا ہے کہ

اگرمیرے مجھوط کے سبب سے ، فداک سپائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر سپوئی تو بھر مجھ پرگنہ گار کی طرح کیوں حکم دیا جاتا ہے۔ (دومیوں کے نام کا سے) وہ بڑے مطراق سے فتویٰ دتیا ہے کہ

را سن بازی اور صداقت شعاری اسسال کے اہم ترین اصولوں ہیں سے ہے اور جھوٹے
اس کی نگاہ ہیں ایک برترین قبرائی ہے سکن عملی زندگی کی بعض صرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر
حجوظ کی ندھرف اعازت ہے بلکہ بعض حالات ہیں اس کے وجوب تک کا فتوی دیا گیاہے۔
(الوالاعلی مودودی ترجان القرآن میکی شھول میں)

دەنىلىمىد دىياسىكە

تونیا کو اسپنے ساتھ ملا سنے کے لئے بڑے مقدّس اور زرّبی اصول بہیش کرد ، لیکی حبب اس طرح قوّت عال موجائے تو تمام اصوبول کو بالائے طاق رکھ کرعملاً وہ کچھ کروجس میں ابنامفاد سمجھد۔ (ترجان القرآن ، مئی سرے ہم ) ابنامفاد سمجھد۔ ابنے مقصد کے مصول کے لئے اگر دشوت تک بھی دینی بڑے سے کوار ثواب سمجھو البتراس کا

نام مّا ليف قلب دكھوت

مذمب مميث سے بہی کچھ کرنا چلا آرم ہے اور آج کھی بہی کچھ کرد م ہے۔لیکن اس کے متنی مدنبیں کہ وہ اپنی فربیب کا دبوں سے دین کوشکست دسے سکتا ہے۔ دین فدا کے الل فوانین کانا افدان نوانین کا آخرالا مرغالب آنا خدائی بروگرام سیے - خدا سے بروگرام كودنيا کی کوئی قوت شکست نہیں دسے سکتی۔ لیکن رجیسا کہ آپ احیاب کو احجھی طرح ایک دن مزارمبزاد سال ، مبکه بچآس بچاس مزاد سال کا مونا ہے چن ادباب نظر کی بگاہی ان انقلابا پرہیں جواس وفت دنیا کے ہرگوشے ہیں رونما مہورسے ہیں (اورجنہیں علّامدا فباُلَ تَحَیاستِ موجودسے نغیرکیا ہے ) انہیں نظر آرا ہے کہ اب مشیت کے پروگرام کے مطابق باطل کے تطافہائے زندگی کے مشنے کا وفت بڑی نبزی سے آدم ہے۔ دنیاسے ملوکیتن کا دور دورہ ختم ہورہ ہے۔ ہرنے سورج کے ساتھ کو لُ خرک تاج خضا میں اُڑنا دکھا کہ دیا ہے۔ مظام سرمایہ داری (جاگیرداری، دسیداری) سرهنب علط کی طرح مسط رہ ہے اوران کے ساتھ ہی مرمب کی سحرکا دباں بھی ایخرات ک طرح میوا بی ال قرح کی جارہی میں ۔ آب ذرا پؤرکریں گئے نومیرحقیقت سامینے آبائے گی کہ انسانی قلوب وا دلان برمذمہب کی جرگرفت آج سے ہے اس سال بیدے تقی، وہ بڑی عد اسط دھیلی بڑھی ہے ۔ ہندو سستان سے سنانن دهرم بری تیزی سے ختم بور بہے۔ برصمت کا مامن ومسکر چین تھا اسے وہاں سے دلیس نکا لامِل چکا ہے۔ تبتن ان کے خداؤں زلاماؤں مکا پایڈ تخست نقاروہ وہاں سے بیک ببنی دو گوسٹس نکالے جا چکے ہیں۔ اور اپنی جان کی حفاظت کے لئے در برر ما دسے ما دسے پھرد ہے ہیں۔ میہود تین، مزمہب کوچھوڑ کر، سباست میں برل چکی ہے۔عیسا ئین کی ندہم عمارت کا وسطى سنون يوب مصاس لنے انھى تجھلے دنوں جس نئى بإلىبى كا اعلان كياہے وہ اس حفیقت كى غاّرْ

طلحکیم عبدالرحیم اشرقت صاحب لنے اپنے اخبار المنبر بابت ۱۹ استمبر ۱۹۵۰ مر میں مکھا تھا کہ مود و دی صاحب نے امنیں ملتان حیل میں کہا تھا کہ کراچی جاؤ اور طلوعِ اسلام کے دفتر کے کسی شخص کی تالیون تلب پر کے اس سے طلوعِ اسلام کے بنے عصل کردہ

مصے کہ اس کا اقتدار بھی خطرہ میں ہے ۔غرضیکہ نرمب کی دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کونظر آجائے گاکہ

> بنيط بن اسى فكربر بران خوا بان مے خانر کی مبنیا دمیں آیا سے نزلزل

جب ساری دنیامیں مذہب کے ساتھ بہ کچھ مور را ہے تدا ب سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب (دین نہیں، مزسب) بع بهار سے باں رائے ہے ؟ فی رہ جائے گا ؟ اس وقت سوال ایس مذہب یا اِس مذہب کا بنیں سوال نفس مذمهب كابسے خواہ اس كانام كچھ مى كيوں نددك لباجائے - بركہناكہ ودسروں كا مذمهب باطل سے اور الله ندسبب حنی اس ملے یہ ننا نہیں ہوسکنا فود فریسی سے زیادہ کچھ نہیں ۔ دریا میں ہر نہ سب کے علمبردادیهی کہتے ہیں۔ نیکن فرسب حق پر مہوتا ہی نہیں سے پر توخدا کا دہی ہوتا ہے۔ اب فرمب کا دَورِ خِهْم بور ہے اس لیئے ندہبی مفا د پرسنوں کی ہزاد کو سنسندوں اور مفترس آرزؤں کے باوج دیے باقی بنیں رہ سکتا۔علامدافیال نے عرصہ ہوا، لیک ادف بیشنر (آنجہانی کے متحلق کم عقاکہ

> بے جادی کئی دورسے دم تولد دہی ہے ۔ در سے تبریدنہ مبر سے منہ سے مکل جائے تقدیر ندمبرم نظر آن سے ولیکن بران کلیساک دعابہ سے کوٹل جائے!

مكن سے كہ بروائ ته برك فرنگ البيش كے تعویز سے كھي دور تجل جائے

جو کچھ انہوں لنے لیگ اوٹ نیشنز کے تنقلق کہا تھا وہی کچھ اب انسالوں کے خود مساخنہ مذہب کھنعلق نظر آناہے۔ اس دنت ادباب منسب کے ال جدبات کی جوشدت نظر آ ہے وہ ال کی موکت مذاوی سے-اس سے یہ کچے وقت کے لئے فضا میں انتشار اور معاشرہ میں خلفشار تو بدا کرسکتے ہیں انہی ندو کوگرینے سے بچانہیں سکتے۔ زما نے کے تقاضے انہیں ختم کرکے دہیں گے۔

لیکن برا دران عربز! جب ماطل، زمانے کے نقاصوں کے ماعضوں مساہمے تواس میں ایک نقصده جانا ہے اور وہ برکہ بدنقا صے صرف باطل کوشاتے ہیں ، اس کی جگر ،حتی کا تظام سا تف کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے درسیان ایک خلارہ جاتا ہے جیسے فانون خدا وندی كى كأنناتى دفيًا دكے مطابق تميركر لئے كے لئے كافی وفت دركار سوناسے - علامدا قبال كے الفاظ بيں زمانے كے تقاضے" التركي نشتر" مديتے بي جونصر كھول كركشيف خون بام زمكال ديتے بيء ليكي اس كي مكر صالح بحل سا تفکے سا تفے بیدا مہیں کرتے ۔ بہ کام ان لوگول کے کرنے کا مہومًا سے جو دین کا نبطام قائم کرنے کا وبولہ

اپنے دل ہیں رکھنے ہیں۔ وہ وقت ، جب نرا لئے کے تقاضے باطل کے کسی نظام کو شیا رہے ہوں اُل اوگول کے لئے بڑا سائگار بھی ہوتا ہے ، تکین اس کے تقاضے با انگر بھی ۔ ساڈ گا د تو اس لئے کہ ان کا انصاکا ۔ بین لااللہ کا مرحلہ ۔ زیا نے کے تقاضے با انٹر کے نشتر پورا کر دیتے ہیں ۔ انہیں آل ہم جا دشتہ ہ ذہیں پرالا اللہ کی عادت استوار کرن ہوتی ہے تیکن فیراز صعوبات اس لئے کہ جس طرح ا بیاس معمودت ' نکلتے وقت ٹبری وہشت انگیز نشان پیجھے چھوٹر تا ہے ، باطل کی تقامین نزع کی حالت ہیں بڑی سخت نکد کو ہی کرت ہیں ۔ بیرو شخت انگیز نشان پیجھے چھوٹر تا ہے ، باطل کی تقامین نزع کی حالت ہیں بڑی کا دہیں۔ سخت کلد کو ہی کرت ہیں ۔ بیرو شخت ہوں کہ اور کی میں ان دوم گا ہوں کی صرودت نہیں پڑ ہے گا ۔ اس میں سند بنہیں کہ نفیا کریسی فائم کرنے والوں کے عوالم کی جواور ہیں ۔ جنانچہ انہوں نے بہت پہلے اس میں سند بنہیں کردیا فقا ہوب کہا تھا کہ بھوا کہ بھوا ور ہیں ۔ جنانچہ انہوں نے بہت پہلے اس بیرے گرام کا اعلان کردیا فقا ہوب کہا تھا کہ

اسلام جب اس طرح اپنے آدمیوں کو تیاد کر لتیاہے تب وہ ان سے کہا ہے کہ ہاں! اب تم دوئے زمین پرسب سے ذیا وہ صالح بدر مع فرائ کے طرح و اور لی کرخلا کے باعیوں کو حکومت سے بے دخل کردو اور حکم ان کے احتبارات اپنے م تقین سے او۔ (خطبات مودودی عدمی ا

طلوع إسلام كا بروگرام الله الدي الدي كا بروگرام اس كے بالكل برعكس ہے - ہم نہا بن اس سے ذرادہ ہمارے بیش نظر كوئى پروگرام نہیں ۔ حصّہ نہیں لیتے اس بی سے زادہ ہمارے بیش نظر كوئى پروگرام نہیں ۔ حصّہ نہیں لیتے اس بی سامت بہر کہ اس دور میں کسی فکری نشروا شاعت کے لئے جس دندر سامان و ذرا لئے کی خورت ہے ، ہمارے پاس ان کی بے صرکمی ہے کئیں وہ جو قرآن نے کہا ہے کہم دین کی آواز بند کرنے کے لئے اصلی کا تو تربی کہا تا تہ کہمان ان ہم ہمان کی اس ندر کمی کے باوجود قرآن کی کا اواز جس نیزی سے فہباتی جا دہی وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہی ہمان کی اس ندر کمی کے باوجود قرآن کی آواز جس نیزی سے فہباتی جا دہی وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہی نہی نہی ہمان اور میں آجے کی فضا پر عور کیئے ۔ آب ورا دس بیس برس پہلے اُدھ کا نقشہ سامنے لا بئے اور میں آجے کی فضا پر عور کیئے ۔ آب کو نظر آجائے گا کہ یہ آواز کس طرح ، خاموشی ہی خاموشی سے ہم گوشنے کو مشائر کے جا دہی ہے اور میں سے دو میں کر سامنے آدمی میے کہ جھور تھی کہ دو تھی ہمان کے دور کی کے جا دہی کر سامنے آدمی میے کہ جھور تھی کر سامنے آدمی کے کہ دور کی کر ایک واقعہ برکوشنے کو مشائر کر کیے جا دہی کر سامنے آدمی میے کہ

حُسن کے دانر نہاں ، شرح دبیان تک پہنچ آکھ سے دل بیں گئے دل سے زبان کا بہنچ دل نے آنکھوں سے کہی آنکھ نے لسے کہی بات جان کی ہے اب دیکھیں کہاں کک بینجے یہ بات کے جل نکلنے کانیتجہ ہی توہے کہ قرآن کی عظمت وصدانت کے معترف تو ایک طرف، اس آوا ذکھے شدیدترین مخالف بھی اپنے مواعظ اور نقاد بریس ، قرآن کی آیا ہے ، دین کی اصطلاحات اور نظام خدا وندی کے استعادات استعال کرنے برجبور سورہ بس ۔

جناب شیخ وصنو کے لئے سہی، لیکن سمسی بہانے لب بخونکل ہی آنے ہیں

الشمجى طبره كرخوشى كامقام برب كربه آوا زاب بإكستان ك حدودست نكل كرآگے ،مغربی مالک بیں ہجی بھیلتی جارہی ہے۔ تحصلے سال میں سنے آب احباب سے ذکر کیا مقا کرکس طرح ای*ک جرم بھ*نتف سنے مغربی ممالک بیس اوان بیان ایک بی سریک قابل دکرید اورده طلوع اسلام ک ابنى بأكستاني سياحت كى روئدا د كےسلس له ميں بيد لكھا بھٹا كم

تحركي سے -اب حال ہى ميں اكيد كتاب إلىنظرسے شائع سوئى سے -كتاب كانام سے ،

اس بین فاصل مصنیف نے نبایا ہے کہ اس مقت دنیائے اسسلام میں قرآن کی جدید تعبیرات کی کوششسیں کہاں کہاں ہود ہی میں ۔اس سیسلمیں اس سے باکستان سے صرف دومصنفوں کومنخب کیا ہے ایک علامہ شرقی اور دوسرسے آپ کا بیر دفیق -- اس نے سلساد معادف القرآن اور سلیم کے نام خطوط و عزہ کا برا ہ را سنت (اُردوسے) مطالعہ کیا ہے اور ا پنی کتا ب ہیں ان کیے اقتیاس براقتنباس دیئے جہلاجا تا ہے۔ وہ میری زندگی کے مختصرحالات بیاں کرنے کے بعد تکھتا ہے کہ

بر<u> آ</u> بینکی خوبی بہی نہیں کہ اس نے قرآن حقائن کی الیسی عمرہ تٹ رسے کی ہے یاا نہیں اس ٹ ر<sup>یار</sup> بإبداد بباندانداندسے بیش کیا ہے۔ وہ درحفیقت ایک عدہ معلم سے جے فطرت سے اعلے صلاحتینوں سے نوازا ہے اوران نوجوانوں کے لئے جومذہب سے برگشنہ سے رسیے میں اوران کی زندگی کشنی کولنگری صرورت ہے ، ابک شفق دوست سے مختصر الف اط میں بوب ستحصے کہ وہ جس مومنوع برہجی گفت گی کرنا ہے اس کے متعلّن نہا بیت محکم اور الا درائے رکھننا '

اورنہا بت معفول نینجہ برمیہ نجہاہے۔اس کے سائھ ہی وہ عصرِ مِاصر کے تقاصوں برطری گہری نگاہ دکھنا ہے۔اس لیٹے بر توقع کی جاسکتی ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس کا اثر طِیصنا جائے گا۔ (صصل)

مصر سے آواز مصر سے آواز پرعلا مرصوف کانا بند کھا ہوتو پہا نہ جاسے کہ بہ مضابین نے دولا کے۔ ان مصابین کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان پرعلا مرصوف کانا بند کھا ہوتو پہا نہ جاسے کہ بہ مضابین خودطلوع اسلام کے ہیں باان کا لکھنے واللکوئی اور ہے۔ علامہ بینی کے علاوہ مصر بیں اور علم اور پی ہیں جو اسی بہج سے قرآن پر یور وفکر کرنے ہیں۔ ان ممالک تیز، پورپ اور امر پیکہ سے مطالبات موصول ہور سے ہیں کہ طلوع اسلام کا لوگئے آئیاں بھیجا جائے۔ مجھے لیتیں ہے کہ جب قرآن اپنی اصل شکل میں ان ممالک کے ادباب فکرونطر کے سامنے آیا، توہ اس کا استقبال آگے بڑھ کرکریں گئے وہ اپنے غلط نفتورات اور باطل نظل ذیر گی سے سخت نگ آئے موتے ہیں اور سے جدید نظام کے لئے بے حدمضطرب و بے قرار نظر آتے ہیں۔ فرمہب ان کی تسکین ہیں کرسکنا۔ بلکہ سے لوچھئے تو وہ نہ ب کے باعظوں تنگ آگر ہی زندگی کی سی نئی شاہراہ کی تلاش میں ہرگواں ہیں۔ اور بہ شاہراہ قرآن کے سواکہیں سے نہیں مل سکتی۔ کیا عجب ہے کہ اگر ان کے سامنے خدا کا دیں اپنی حقیقی شکل میں آجائے توجس آدم نوکے انتظار میں ذیائے کی آئکھ باربار اُکھڑ دہی ہے اس کی نود ویں سے مہوبائے۔ میری توکیفی تیت ہے میکہ

اسی آمیز بربیطا موں سردا ہ گذر ہجری دات ہوئی ہے توسی بھی ہوگ بردر ان من اآپ نے قرآن کی آواذکو آگے برطانے کے لئے جو کچھ کیا ہے آن می آواذکو آگے برطانے کے لئے جو کچھ کیا ہے آن موان کا مطالب کی امیرے دل پر فاص الاہے ۔ آپ نے سخت نامسا عد حالات میں اپنی بے بعث اور کم مائیگ کے با وجود اس دیئے کو اپنے خون حگرسے دوش دکھا ہے لیکن اس کے با وجود مجھے برکہنے کی اجازت دیجئے کہ قرآن کریم ہے سے جو تو قعات واب تہ کئے ہدئے ہے ہم انہیں کا حق، پر انہیں کرسے اجازت دیجئے کہ قرآن کریم ہے جودہ ہیں اپنے دامن سے جھٹاک نہیں دتیا۔ ودید حق با ورید کی با ورید کی با ورید کی با ورید کی با کہ بھی اس کے معیاد پر پورسے نہیں آثر ہے ۔ قرآن کو ہم سے بہبت سے سے میں اوریکل کی کھی ہے۔

نجانے کنے گئے اس کے وابت کا کلا گذار نہیں اس کے الم مقوں بیج دینے پڑتے ہیں۔ ہم اس سود سے کا اس کے وابت نگانِ دامن کو توجان اور مال دو نوں اس کے الم مقوں بیج دینے پڑتے ہیں۔ ہم اس سود سے کا بیا نہ کا معنی ادا نہیں کرسکے ۔ اِس لئے ہیں آپ احباب سے درخواست عالمگر القال ب اس کوں گاکہ آپ اس یا ب ہیں مزید ہم ست کیجئے ۔ انسانی ماریخ ہیں یہ وفت بڑا نازک آیا ہے۔ جب اکر بہنے ہیں کہ جبکا ہوں قدیم تصوّراتِ حیات اور نظامها نے ذندگ کا دور دورہ ختم معرد الم ہے۔ موکیت سرما بدداری و مذم ب سب ایک ایک کرسے اس مطحت اور مستے حاد ہے ہیں۔ انقاظ ہیں ہے۔

ذما نے کے انداز بر ہے گئے ! نیاداگ ہے ساز بر ہے گئے! برانی سے بزار ہے برانی سے بزار ہے گئے! برانی سے بزار ہے گیا؛ گیا وورسد ایر داری گیا! تماست وکھا کر مداری گیا!

ندانے میں انقلابات اس نیزی سے آدہے ہیں یا کروٹیں برل دہے ہیں۔ لیکن جس اُمکنٹ ہے ا بسے مقام ہے کا دوانِ انسانیٹٹ کی صبح راسنے ک طرف راہ غائی کر آن تھتی اس کی اپنی حالت بہے کہ

> مسلان ہے تو حیریں گرم جش مگردل ابھی مک یہے نوار ہوش ترن تصوّف سربیت کلام بنان عجب ہے کیاری نمام حقیقت خوافات بن کھوگئی برامتت دوایات میں کھوگئی سرامتت دوایات میں کھوگئی

مجھی عشق کی آگے اندھیر ہے مسلاں نہدیں داکھ کا دھیر ہے

اس وقت لآی طوفان فوتیں (کمیونزم ویوزہ) ٹری تیزی سے آتھے بڑھ دہی ہیں اگر الّا اللّٰد کا تفرّہ اس وقت لآی طوفان فوتیں (کمیونزم ویوزہ) ٹری تیزی سے آتھے بڑھ دہی ہیں اگر الّا اللّٰہ کا اللّٰه کی کننا وقت گا وقت گا واللّٰہ کا اللّٰه کا کہ کا اللّٰہ کا اللّٰم کا اللّٰه کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا کہ کا کہ

ابکرآسودہ نشیبی لب ساچل بڑھیسن کرنگراکا دیگرداب ونہنگ اسسنت نہوز فرآن کی نوکیفیتنٹ ہرسپے کرجیب اس کی عظمیت انسیان کے دل کی گھرائیوں میں آنزحائے توب اس میں عجیب و عزیب انقلاب پیداکو تیا ہے۔ اس کی کیفیت بیہ و جات کے تعالیات کی ناسازگاری اور زمانے کی محمدی را نیز ترکر دیتی ہے۔ آگی بی تفا محمدی را نیز ترکر دیتی ہے۔ آگی بی تفا محمدی را نیز ترکر دیتی ہے۔ آگی بی تفا فَانْحَشَوْ هُمْ مُنادی کو تیز ترکر دیتی ہے۔ آگی بی تفا فَانْحَشَوْ هُمْ مُنَادی کو تیز ترکر دیتی ہے۔ آگی بی تفا کو آخش بی اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ م

مجھ کوا واس کرگیا جب سا کھی کہ آپ اپنی کوشسوں کو تیز ترکر دیج اور قرآن فکر کی اس لئے برا دران گرای فدر ا وقت کا تفاضا یہ ہے کہ آپ اپنی کوشسوں کو تیز ترکر دیج اور قرآن فکر کی منشروا شاعت کے لئے پہلے سے بھی زیادہ جوش و انہاک کے سافھ مصروب عل سوجا میے ۔ جدیسا کہ بی نے ابھی ابھی کہا ہے آپ احباب نے اس وقت کا میرے پروگرام کی کی ایک جس مخلصان دفاقت سے ابھی ابھی کہا ہے آپ جیسے دفقا سے میری اور می اور میں اور میں کو منز با میں میری اور میں اور میں کو منز با میں کہ اس بنجا کے بعد ایک اس بنجا کے بعد ایک اس قابل ہو سکیں کہ اس چراغ کو برستور دوش دکھیں اور میں مانس خوات کے دفت ان سے کہ سکول کہ

بگیرای مهسدمرایئه بهار ازمن! که کل برسن توازشاخ نازه تراند کس ندر برسکون موگ ایسی موت جس مربر دیجهنے والا لیے ساختہ کپارا منظے کہ قسمت نگر کوکٹ نیٹر میٹیر میٹن بابنت مرکے کرزندگاں برعا آرڈوکٹند

أخرس عربيان كرامى قدرا بي ايك البيه نكة كى وضاحت صرودى مجمة البول جيد المحاطر صمحفة

سے کئی ذہنوں ہیں پریشانی اوربعض دلوں میں افسردگی تک پیرا ہوجاتی ہے۔ چھے سے اکثر کہا جاتا ہے کہم انتضاع صے سے اس آواز کو بلند کردہے ہیں لیکن لوگ اس طرون کم متوجّہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں دوسری جامعتوں کو د پیچھئے توان کے پیچھے لاکھوں افراد منظر آتے ہیں۔

برخصیک سے ۔ ہماری برسوں کی گے و تا ذہرے ، گنتی کے افراد ہماریے شرکیب سفر ہوئے ہیں اور فرم برست طبقہ کی ایک آواز برلاکھوں افرادان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ۔اس کی بین وجہ بہ ہے کہوہ لوگ پان کے بہاؤکے ساتھ تیرتے ہیں اور آب اس کے چھاؤ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ لوگ عوام کوانہی باتوں کی دعون دیتے ہیںجنہیں وہ پہلے سے مان دیمے ہونے ہیں ، اور آپ انہیں ان داستوں پرھلپنے سے روکتے سے آنکھیں بند کھیلے آد ہے ہیں التیجه اس کا ظاہرہے آپ دواعور کیجئے کہ بنی مراب کی طرون نهدا کیے دوجلیل القدر نبی \_\_\_حضرت موسیٰ۴ اورحضرمت بارون مبعوث ہونے ہیں۔ وہ برسو کک ان کی تعلیم و زربتین میں ایبانون بہت بندایک کردیتے ہیں لیکن اس کا نیتج مرف اس قدر کمکٹا ہے كم فَتَمَا الْمَنْ يَهُوْسِنَ إِلاَّ ذَيِّ بَيْنَ عَنْ قَدْمِهِ - ديلِ ال برقوم ك مرکوسا لرسامری جدنوبواؤں کے سواکوئی ایان نہ لایا۔ اس کے برعکس ساتری انہیں ایک میت تراش کردنیا ہے اور سادی قوم اس سے بیچھے لگ جاتی ہے۔ اس میں سامری کی کار بیگری اس سے سواکیمے نہمنی کراس لنے قوم کی نفنسیات کامطا معہ کیا اور گئوسالہ برستی کے جوجنرات ان کے دل کی گہرائیوں میں بیلے سے موجد دیھے ان کی تسکیں کا سامان فراہم کردیا۔ یہی ہرندا لنے کا سامری کرتا ہے۔ وہ قوم کی خوشے بن پرستی سے فائدہ اٹھا تا ہے اور ان کے ذوق عبد دئیت کی تسکین کے لئے ا کیس نیا بہت نراش کرد سے دنیا ہے اور خور اس مبتکد سے کا پہاری (مہنت) بن جاتا ہے۔ وہ آگ مُت نراشی میں بھی ایک بائی اپنی حبیب سے نحرج نہیں کرنا ۔ وہ قدم ہی کے زیوروں کوٹھال کراہیں ا ایک ثبت بناکر دسے دنیا ہے۔ جب کک قیم میں نوٹے ٹیت بہستی موجود سے کسی ثبت سازکوجی کچاہوے ک کی ک شکابت نہیں میوسکتی۔ بڑتکرہ آباد مہدگا، حرف اس فرق کے سا تفرکہ جس مبت خانے کالہنست زیادہ شاطراور جالاک ہوگا اس میں جڑھا وا ذیارہ چڑھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں پہلے سے اس تدرخانقاہوں، درگاہوں اورمقروں کی موجودگی کے یا وجود ہرنئی فبر مرکس دھوم دھام سے میلہ مگتا ہے۔ اس میلے کی رونن کا واز اس فبر کی جا ذبیت میں نہیں ملکہ قوم کی نوے مت پری میں صفر ہوتا ہے۔

اس کے برعکس جوشخص قوم کے دل سے بت برستی کے جذبات نکا نماجا ہتا ہے اس کی منزل بڑی کھٹن ا دراس کے داستے بڑے میرخار ہوتے ہیں۔ دبن اور فرمیب کی نہی وہ کش کمٹن ہے جس میں صاحب ِ خربر کلیم اکا سانھ فوقوم کے چندا فراد دیتے ہیں اور سامری کے بیچھے ساری قوم لگ جاتی ہے۔ میپی چار ہزار سال ببیتر بونا تفاا دریمی آج ہود م ہے۔ اس لئے برا درای من ! آپ نہ توا بنے دعورت کے نتائج کی عسست دوی سے گھرا بیٹے اور منہی سامریابی عهرِما عزکی کامیابی کوان کے مسلک کی صدافت کی علامت سمجھتے۔ آ ہے حرفت یہ دیکھنے کرآب کی دعوت، اس سپنا کی نقتیب ہے یا نہیں جسے خداکی کتاب بیش کرتی ہے۔ اسے قدم قدم بر حالنجنے رہیئے اوداس ی خاص احتیاط برتے کہ اس دعوت کی کامیابی سے لئے کو ٹی طراتی ایسا اختیار نہ کیا جائے جوضا بطره خدا وندی کے نزدیک بیبندیدہ نہو یا در کھیئے اس تحریک کی کا میا بی کے لئے اگر آ بکا ایک فعم بھی غلط أعظ كيا قودى آب كي سكست اورناكامي كامفام موكا-اوراسيهي اليحي طرح سجه ليين كهاس راست ميرسب س زبا دہ گراں بہامتاع سفراور محکم نرین سا ما بی حفاظت ، آب کی سیرت کی ببندی اور کیر بچطر کی نجبگی ہے۔ آب کی کا میا بی کا سب سے طرا راز ، آب کی اپنی ذات کے ساتھ دیا بنت اور دوسروں کے ساتھ ھے معاملہ میں بچندیو ہے۔اگرا ب نے اپنے اندر پر خوسر بپرا کر لئے نو ہے آب کو دنیا ک کو ٹ طاقت شکست نہدیں د ہے سکتی کہ

> جہادِ نندگی میں میں میں مردوں کی شمشیری دعا ہے کہ اللہ نعالے میں اس کی توفیق عطا فروائے۔ دیت کَفَاتُن مِیْنَا اِنْکَ اَنْتَ السَّعِبْعُ الْعَلِیمَةُ۔

## لِسْسِمِاللّٰهِ الَّرْحَلِيٰ الْتَحِيثِينِ

# حضرت مين كانقال فرين سايم حضرت بيم الماني أن الماني المحمد الماني المنافق المنافق

عیدائیت کی مرقع بنیان که و سے مفرت میسے علیدات لام کی شخه بنیت کا جونقت دسا هنے آتا ہے وہ کھاس نوع بنت کا ہے کہ خلاکے اس جلیل لقد رہ غیر کی ذندگی ایک نادک الدّ نبا اور عاجز و نانواں نوا ہر کوشند ندیں کی سی منتی اورا نہوں لنے قدو سیوں کی جوجاعت پدا کی وہ بھی در برر بھر نے والے مفلوک الحال فقیروں کا ساایک گروہ تفاج مسکینی و عاجری اور بے چادگی میں بترہ معموم کی طرح ذندگی بسر کر تاریخ بحجواس تھے میں کہ ایک گال رپھی طرف منسوب کی جاتی ہیں کہ ایک گال رپھی طرف منسوب کی جاتی ہیں کہ ایک گال رپھی طرف کو اس کی ایک کو اس کو ایک کوس کھا کر دوسراگال آگے طرف اور بحوکوئی گرتا لینا چاہئے آسے از نور و پی خور و بیزو و بھی ہو ۔ مشمن سے بھی مجبت کرو۔ بشریکا مقابلہ نہ بریک ایک کوس بریک کو ایک کو ساتھ کی ایک کو سے بھی جادہ ۔ دشمن سے بھی مجبت کرو۔ بشریک کا انتقاع بر طرب بخوالی ایک جاری کو ایک کو ساتھ کی دی و جانتے ہیں کہ اس فی میں ہوسکتی ۔ انہیں معلوم ہے کہ تما انبیائے کو آئی ہو تو کو ایک انتقام میں کہ اس می دیورت ہے کر آئے تھے۔ ان کی بعثمت کا مقصدا ول ظلم وجری تو تول کو بیت کا مقصدا ول ظلم وجری تو تول کے بینج تو دی کی منطق میں ایک کو آئی کو آئادی اور سرباندی عطاک کا تھا۔ ان کی حیات طاق بات کو آئاد کی اور سرباندی عطاک کا تھا۔ ان کی حیات مقتب اس کے بینج تو دیل کی منطق کی ایک کو بینے کو دیل کی مناز کا کے ایک کو بینے کو دیل کی منطق کی انسانوں کو بے بسی اور سے بھادگی کے بدھونوں سے نجات دلا کی حیات طاق کر دیگر کو کھوں کے بینچ کو دیل کی میات کے ایک کو بیات کی کو کہ کو کے بدھونوں سے نجات دلا کو کو بیات کی کو کو کو بھوں کو کو بیات کو کو کو بیات کو کو بیات کو کو بھوں کی کو کو بھوں کو کو کو بیات کی جائے کو کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو

سے بہرہ ورکباجائے۔ ان سب کی دیویتِ انفلاب اس نصب العین کی نفیب بھی کراولادِ آدم کو ملحۃ سرایدداری اور مذہبی میشوائیت اور اسی تسم کی دوسری دیجیروں میں قیدنہیں رکھا جا سکتا۔ مسے علیات اسی انقلاب آفریں اور جہاد انگیزینیام کے داعی تھے اور انہوں نے اولوالعن ، تہ وسیوں کی جے جا بیت تبارکی تقی ان میں سردھ طرک بازی مگانے سے دادیے اسی شتریت آرزوا وربے تابی تناكے ساتھ موجد دنھے جو دبگرانبائے كمام كے رفقائے جليل كے فلوب ميں موجزن مولنے مقے جس طرح صاحب ِ صرب کلیم النے اپنی دمی دنت انقال ب کی لرزہ خیز قو توں کے ندور بہ فرمی ن کی ملوک پینٹ قارون ى مروايد دا دى اور الم مان كى مذهبى مينيوائيت كى حهيب فهروا نبول سيے كرى العينه اسى عرم وجلال مسے علیدات لام بھی بنی اسرائیل کوردی شہنشاہی تن سرا بددادی اور بیودی علاء ومشاشخ سے استبداد سے نجات ولالنے آئے تھے وملکہ سیج لوجھٹے توصفرت مسے علیہ السّلام کی داہ میں جہشکلات عائل مفیں وہ حضرت موسلی علیہ السلام سے بھی طروع جیلے کر تھیں اورسب سے ٹری مشکل یہ تھی کہ خود بنی اسرائیل اسپنے احبار ور مہان کی قبادت میں ان کیے خواں کے بیاسے اور جان کیے لاگر محقے <sup>اِن</sup> یپودی احباد ورمپران کوصافٹ نظرآ دم بھاکہ جس مسلکپ حیانت کی طرف خدا کا پرا ولوالعرم نبی دیجو دے دم ہے اس سے ان کی مزہبی سیا دن اور میشوائین کی مسندیں ہمین کے لئے جین حائیں گی۔ مصائب ومذ کلات کیاس نامساعد ما حول میں میرج علیہ السلام کی دعوتِ انقلاب کا آغاز مہوا۔ نبیمنی به بهے كەصدلېرال كرخوبفان سے حضرت عبيلي عاكى يى تعليم اناجبل سے بېشكل ساھنے آنى ہے۔ ليكن اس کے با دیجداس بطیب و بابس میں بھولوں کی مجھری ہوئی بنٹید کی طرح کہیں کہیں اس آسمانی دعوت کی حبلک موجدد سے جوحفرت عیسے علیہ اسلام لنے بیش کی ۔ چونکر سربنی ک تعلیم (اپنے بنیا دی مقاصد کے عتبار سے ملوکبت مروابدوادی اور مزمبی میشوائیت کے استبدادا ورقبر وا نبول کے خلاف کھلاجیلنج ہوتی سے اس لئے اس مبنیا میں بھی اسی اعلانِ جنگ کی صدائے باڈگشن سنائی دیسے گہ-

CECIL ROTH) کی شہور کتا ہے۔ کا بدافتنا س سامنے ہے آبیے کہ

اس سلسلہ بن آب سب سے بہلے مشہور مؤدّن

(A SHORT HISTORY OF THE JEWISH PEOPLE)

حضرت مسرع ان لوگوں میں سے تضحنہ یں دعی ادباب حکومت نے اس جیم کی با واش میں حوالہ دادورس کردیا کہ انہوں نے اپنی توم کے حقوق ومفاد کی باندیا کی جرأت کی تفی حضرت

بیٹوع کے سامنے دومقاصد بھتے۔ ابک طرف آپ میری موعظ مہونے کے مدعی مقے حیے بنی اسرائیل کو بخیروں کی غلامی اور محکومی سے چھڑانے کے لئے آنا تھا۔ اور دوسر سے انہیں ان اخلاقی اور معا مثر تی صنوا بط کی بابندی کرائی تھی جو بنی اسرائیل کے صلحین کی غایا خصوصتیب تے ہیں۔ اور معا مثر تی صنوا بط کی بابندی کرائی تھی جو بنی اسرائیل کے صلحین کی غایا خصوصتیب تھی۔ اور معامشر تی صنوا بط کی بابندی کرائی تھی جو بنی اسرائیل کے صلحین کی غایا خصوصتیب تھی۔ اور معام کھے۔

ا علان جہاد اعلان جہاد دبنے کا علان تقامتی کی انجیل اس دورت جہاد کو اور بسے جادگی اور اس کی ہرمتاع عربیزی باذی سگا دبنے کا اعلان تقامتی کی انجیل اس دورت جہاد کو اور بیش کرتی ہے۔

بین جھ کہ میں زمین برصلے کرانے آبا ہوں صلح کرائے نہیں بلکہ تلوار جل نے آبا ہوں۔ کبونکہ یں اس لئے آبا ہوں کہ آدمی کو اس کے باب سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے حدا کردول - اور اس آدمی کے دشمن اس کے گھر بی کے لوگ ہونگے۔ جوکوئی باب بیا بال کو مجھ سے زیادہ عربیز دکھ تاہے وہ میرے لائن نہیں - اور جوکوئی اپنی صلیب ندا مطابح اور میر ہے بیجھے نہ چلے کو میر سے لائن نہیں -

(متى ١٠ <u>١٠ (متى ١٠ )</u>

حضرت میرج البین سرفرون فدائیول کوجب آسمانی دوت کی اشا وتبلیغ کے لئے دوان کرتے توانہیں حسب دیل مرایات سے ستفید

رفقائے انقلاکے نام نماتے تھے ہ

اِن بارہ کو بیٹوع نے بھیجا اور انہیں تھے و سے کرکہا کہ فیر فوموں کی طوف نہ جانا اور سامر لویے کسی شہر ہیں داخل نہ ہونا ۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی با دشا مست نزدیب آگئی ہے۔ بہا دوں کو اچھا کرنا یم دوں کو مجلا اسے کو دھیدوں کو دیکا انا یقی نے مفت پا با مفت دنیا عنہ سونا اپنے کم ربعد میں دکھ نا نہ جاندی نہ بیسے ۔ مزراستے کھئے تھول لبنا ۔ مذدو، دو کرنے عنہ جو تیاں برکونکو مزدور ابنی خوراک کا می وارجس شہر یا گاؤں میں داخل ہونا ، دویا فت کرنا کہ اس میں کون اپنی خوراک کا می والی سے دوانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہو۔ اور گھریں داخل موت وقت

اسے دعائے خبردو۔ اور اگروہ گھر لائن ہوتو تمہارا سس اسے پہنچے۔ اور اگر لائن نہوتو تہارا سلام تم پر مچرآئے ادر اگر تہہیں کوئی قبول نہ کرسے اور تمہاری بات نہ شنے تو اس گھر باس سلام تم پر مچرآئے ادر اگر تمہیں کوئی قبول نہ کرسے اور تمہاری بات نہ شنے تو اس گھر ایس سے شیح کہتا ہوں کہ عدا لعت سے دن اس شہر کے دن اس شہر کی نسبت سروم اور عمورہ کے علاقہ کا حال زیادہ بردا شنت کے لائن ہوگا۔ اس کے بعد فرایا کہ

دیکھوہی تمہیں بھیجا ہوں گو با بھڑوں کو بھیڑ لوں کے بیج ہیں۔ لیس سا نبول کی اندہ ہو شیار اور کموتروں کے اندہ محد لے بنو بھر گر آدمیوں سے خرداد رہو۔ کیونکروہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کردیں گے ۔ اور آبنے عیادت خانوں میں تمہار سے کوٹے سے مادیں گے ۔ اور تم ہیرسے سبب حاکموں ادر بادشا ہوں کے ساعف حاضر کے جاؤگے تاکہ ان کے اور عیر قوموں کے سلطے کواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں بکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں اور کیا کہیں ۔ کیونکہ جو کہیں ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں بلاتم اس کھڑی تمہیں بنایا جائے گا۔ کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکتم اسے باب کا وقع ہے جو تم میں بدلتا ہے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لئے توالے کرسے گا اور بیٹے کو باب کا بیٹ اپنے ماں با ب کے برخلاف کوٹے ہدا نہیں ہر داڈا لیس کے اور میرسے تا کہ کیا عین سب ایک ہوں کہ تم اسرائیل ورکس سے عدا وے کریے گا کیک وہ تا ہوں کہ تم اسرائیل کی سب شہریں سنائیں تو دو سرے کو مجاگ جاؤے کیونکہ میں تم سے بیچ کہنا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ بھر چکو گے کہ ابن آدم آجائے گا۔

ندہی اجارہ دارجواپنی مندا کی کا ندین مجھا کر، میہودی بیشنوائیب ندائی کا ندین مجھا کر، میہودی بیشنوائیب نراپنی ہوسناکیوں کے بیٹے سامان تسکین بدیا کرتے ہیں مفادیستیں مفادیستیں کے مفادیستیں کے لئے سامان موت سمجھتے ہیں اس کا اندازہ میہودی علما دوستیوخ کی اس جینے ویکا دیسے ملکا میٹے جھانجیل

برنباس میں بانفاظ ذیل پیش کیا گیاہے۔ وہ تب ان توگوں سنے کا مہنوں سے سردار کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا ی<sup>ور</sup> اگریہ آدمی بادشاہ موگیا تو ہم کیا کریں گے۔ البنہ بہم پر طری مصیب ہوگی اس لئے کہ وہ النّد کی عیادت میں فدیم طریقہ کے موانق اصلاح کرنا چاہنا ہے۔ کیونکہ وہ بھاری تفا لیہ (رسومات) کو باطل کرنے کی فاررت نہیں دکھتا۔ تب اس جیسے آدمی کی حکومت کے مانخت بھا داکیا انجام ہوگا۔ بفیناً ہم اور بھاری اولاد، رسیب تباہ ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ ہم اپنی فدمت سے نکال دیئے جائیں گے تو ہم مجبور تبیج کہ اپنی دوق خطیہ مے طور برمانگیں۔

حالانکداس ونت برخداکا سنکری که بهادای بادشاه ادر ایک هاکم دونون بهاری شر سے اجبنی بیں ادر بهادی سربیت کی کوئی پردا کرنے والے نہیں میسی کیم ان کی شربیت کی کچھے پردا نہیں کرنے ادر اسی سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ جو چا ہیں وہ کریس ۔ بس اگر سم سنے علطی کی نو بهادا اللہ رشیم ہے فر بانی ادر روزہ کے سانقداس کا رافنی بنا اینا ممکن ہے ۔ مگر جب کہ یہ آدمی بادشاہ سرگریز افنی بنایا جا سکے گامگر جب کیا تشدی عبادت و لیسے ہی سوئے دیکھے جیسی کہ وسلے الے مکھی ہے۔ (انجیل برنیاس فصل صفحہ ۱۲۲)

کرسیاں اور بازادوں بیں سلام اور آ دبیوں سے دبی کہلانا پسندکرنے ہیں۔ مگرتم دبی نہ کہلائہ کہونکہ تمہارا استادا یک ہی ہے۔ اور تم سب بھائی ہو۔ اور زبین پرکسی کو اپنا باب نہوہ کبونکہ تمہارا باب ایک ہی ہے۔ اور نہ تم بادی کہلائہ کی کیونکہ تمہارا بادی ایک ہی ہے۔ اور جدکوئی ابنے آپ کو بڑا ہی ہے۔ باور جدکوئی ابنے آپ کو بڑا بی ہے بینی ہے جو ایک گارا ورجوا بنے آپ کو چھڑا بنا کے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ بنائے گا وہ جھوٹا کیا جائے گا۔ اور جو اپنے آپ کو چھڑا بنا کے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اسے دیا کا دھنی ہوا ور فریس بو اتنے ہوا ور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہوئے دونے میں ہوئے والوں کو داخل ہوئے دونے میں ہوئے۔ بین میں دونے میں ہوئے دونے دالوں کو داخل ہوئے۔ دینے مو ا

اسے دیاکا دفقیہ واور فریسیو! تم پرافسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لئے تری اورخشکی کا دَورہ کرتے ہو۔ اورجب وہ مرید موج کتا ہے تواسے اپنے سے دونا جہم مراف: نارین مندہ

الع . ديكه استثنا . ١٢٠ . ٢٢ + احبار ٢٠٠ الم

یگل جانسے ہو۔

اسے دباکا دفق ہوادر فرہید انم ہوانسوس ہے کہ تم نبیوں کی قرین باتنے اور استبادہ کے مقبر سے آواستہ کرتے ہوا در کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باب دا دوں کے ذما نے ہیں ہوتے نو نہیوں کے خون میں ان کے شریک منہ ہوتے ۔اس طرح تم اپنی نسبت گوا ہی دبتے ہو کہ ہم نہیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں مفرض اپنے باپ دا دوں کا ہیا مذبورہ و ۔ لے سانپر! لیے افتی کے بی آیا تم جہتم کی مزاسے کی ویکی ہوئے ۔اس لئے دیکھ و میں نبیوں اور دانا و ل وفق ہول کو تم ہا ہوئے ۔ اس لئے دیکھ و میں نبیوں اور دانا و ل وفق ہول کو تم ہا دن بی سے بعض کو قتل کر و گے اور صلیب پرچڑھا و گے اور بعض کو عبا دن خانوں میں کوڑے مادو گے اور شہر بہت ہم ہے جو گے تاکس باستبازہ استبازہ استباز

اے دباکارفعبہ واور فرب ہوائم ہوانسوس ہے کہ ہم سفیدی ہوی مہوئی فبروں کی ماندہوجو او برسے تو بصورت دکھائی دبتی ہیں مگراندرمردوں کی ہدیوں اور ہر کی نجا سے کہ میں مگراندرمردوں کی ہدیوں اور ہر کی نجا سے کہ میں میں تو لوگوں کوراستبازد کھائی دیتے ہومگر باطن ہیں دبایکاری اور ہے دبنی سے بھر ہے ہوئے ہو۔

اور ہے دبنی سے بھر ہے ہوئے ہو۔

رمتی سے بھر سے بھر سے ہوئے ہو۔

سه به ایک محصدلا سا مکس اس برگردیوینی کی انقلاب تعلیم کا جواپنی آسیان وعوت انقلاب اور ظیمت بنی انزائیل کی کھوٹی بہوئی کھے وال کو نجات دلا نے اور مقلی انسانیت برفائز کرنے آبا کھا لیکن ملوکست اور میشیوائیت کی مخصوص مصلحتوں اور مفادیس نبیوں نے اس نعمام کونگا بہوں سے او صبل کردیا اور اپنی ترفر بربر تحریفیات سے سانقلا آفریں شخصیت کے مقام دیا پر ایسے بروے وال دیے کہ اب عیسائیت اپنی ترق حرتعلیات کی دوسے خال قائشین نام وال بہوں کا مذہب نظر آق ہے یا دیکئے الم بسی علالات آل کی بغیر ان دی کے مقام میں ایک ورسے والست بہیں ملوکست ، سروای اور پشیوا شیمت برود دیں اس کردار کا مرفع نظر آئے گی جس کی تصویران اقتبا سات میں جھلک دہی ہے۔ برود ویں اس کردار کا مرفع نظر آئے گی جس کی تصویران اقتبا سات میں جھلک دہی ہے۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# معنورسالهام کی کہائی <u>خلائے ترزگی رائی</u> رعیرمیلاد البتی پرتقریب

(اکتوبر ۱۹۲۰ء)

غالب ننائے خواجہ بدیزداں گزاشم کان دات باک رنبہ دان محمد است

خدا نے مخاوق کو بیداکیا تواس کی برورش کا ذرہ بھی خود ہی لیا۔ اسے خدا کی ربوبیت کہتے ہیں جیوانا کک پرورش محض طبیعی نیدگی (PHYSICAL LIFE) کی مہد تی ہے۔ اس کے لئے خدا نے صفی دار من برسامانی رزق کو بجیدلا دیا اور ساتھ ہی ہر فوع (SPECIES) کو وہ مہرایات (DIRECTIONS) د یہ دیں جن کے مطابان وہ سامانی درق سے مستقید مہرسکتی ہے۔ یہ ہدایات ، مہر نوع کے ہر فرد کے اندلا بیدائش کے ساتھ ہی درکھ دمی مجانق ہیں آ نہیں آ نہیں جبلت (INSTINCT) کہتے ہیں۔ یہی وہ جبلت بیدائش کے ساتھ ہی درکھ کی ایم وہ جبلت بیدائش کے ساتھ ہی درکھ کی ایم وہ خواس کھاتی ہی بانی کی طرف نیکتا ہے اور مرعیٰ کا بچر انگری سے نیکھتے ہی بانی کی طرف نیکتا ہے اور شرعیٰ کا بچر انگری سے نیکھتے ہی بانی کی طرف نیکتا ہے اور شیر گوشت کھاتا ہے گھاس کی طرف نیکتا نہیں نواہ وہ مجھو کوں کیوں نہ مرجائے۔

افسانی بدایت کا مری شده اسان کو دری کا نعلی ہے۔ ایک نود ہی طبی زندگی (اس کے جوکسی جبران کو بی ہے اور دوہ ہری انسان زندگی اسان زندگی ہو ہر جبران کو بی ہے اور دوہ ہری انسان زندگی ہو ہر جبران کو بی ہے اسان نرگی ہوا بیت بیدائش کے سابھ ہی بل جبال تک اس کا جبور کے وقت کس طرح اپنے دفت دودوھ کے جبر ک سے فائدہ انتخا ہے۔ اس جیز کے لئے ایسے کسی خادی برایت کی ضرودت نہیں ہوتی ۔ بیکی جبال تک اس کا نسان کو اندر کوئی بدایت نہیں ہوتی ۔ بید ہوا بیت اُسے خادج سے ملتی ہے۔ اس مرا بیت کا طرف ہوا ہے۔ اس جیز کے لئے انسان کے اندر کوئی بدایت نہیں ہوتی ۔ بید ہوا بیت اُسے خادج سے ملتی ہے۔ اس مرا بیت کا طرف ہو ہو کہ جبرا بیت کو دوسرے انسان کو یہ ہوا بیت بنر لید وجی عطاکرتا تھا۔ (اسے خدا کا بنی یا دسول کہتے ہیں) اور وہ اس ہوا بیت کو دوسرے انسانوں تک بہنج بنا تھا۔ انسانوں کے لئے اس طربی مرا بیت کسی کے اندر پیدائشی طور پر دکھ دی جاتی ہے ، وہ کو اخت اس جا بیت کے مطابق چینے پر عجبور سوتا ہے ۔ بہری گھاس کے کھاس کے کھانے پر اور مجھلی پانی میں تیر نے پر عجبور سے اس مرا بیت کسی کے اندر پر داور مجھلی پانی میں تیر نے پر عجبور سوتا ہے ۔ بہری گھاس کے کھانے پر اور مجھلی پانی میں تیر نے پر عجبور سے اس کی خلاف ور دندی کہ بہن نہیں سکتی۔ اس کے دوہ اس کی خلاف ور دندی کہ بہن نہیں سکتی۔

سیم متازید السان کوهدا نے صاحب اختیاد واداده بیدا کیا ہے۔ یہی وہ خصوص بیت ہے جبوانا سے متازید اس برجیانے کے لئے سے متازید اس برجیانے کے لئے بعد در بیدا کا اس برجیانے کے لئے جبور سوتا اور اس طرح اس کا اختیاد واداده باقی رز در بتا تا بینی یہ بھی جبوانات کی سطح برآجانا۔ اس لئے بجبور سوتنا اور اس طرح اس کا اختیاد واداده باقی رندر بیدا نبیاء کرام ) خادج سے جبیجی اور اس کی صورت بین ،خدانے یہ کیا کہ اس کی طرف مدا بیت (بندر بیدا نبیاء کرام ) خادج سے جبیجی اور اس سے کہد دیا کہ یہ جبا ہے اس سے ان کا دکر دسے افتیار کرمے گاؤاں کے شوران نیا درجا ہے اس سے ان کا دکر دسے افتیار کرمے گاؤاں کے شوران نیا در دو اس کا دوران کی درہ جائے گاؤں کی درہ جائے گاؤں کا درہ جائے گاؤں کی درہ جائے گاؤں کا درہا ہے ان کا درکہ دو اسے انتہاں کی درہ جائے گاؤں کی درہ جائے گاؤں کا درہا ہے گاؤں کا درہا ہے گاؤں کا درہا ہے گاؤں کا درہا کی درہ کا درہا کی درہ کا درہا کی درہ کا درہا ہے گاؤں کا درہا ہے گاؤں کی درہ جائے گاؤں کا درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا کو درہا ہے گاؤں کیا کہ درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا ہے گاؤں کا درہا ہے گاؤں کیا گاؤں کی درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا ہے گاؤں کی درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا ہے گاؤں کیا کہ درہا کی درہا ہے گاؤں کی درہا کر درہا ہے گاؤں کی درہا کہ کی کر درہا ہے گاؤں کی درہا ہے گاؤں کی درہا کی درہا کی درہا کی درہا کی درہا کہ درہا کہ درہا کی درہا کی

ط قرآن کریم نے بتا باہیے کہ آسمانی برابیت کا بیسسندا فوام عالم ہیں جاری ربا تھاا ورکھ فی لسبتی ایسی نہیں گزری جس میں ( فاقی صص<sup>یم</sup> پر)

تک بہنے گئی جس کی حفاظن کا و ترخو و خدا نے سے لیا ۔ اس سے اس سے بعد کسی مزید آسمانی مہابت کی حزورت مردرت مزید مہابت کی صرورت مرمی توکسی مہابت لا نے واسے ابنی یا رسول ان می مزورت مردرت مرمی توکسی مہابت لا نے واسے ابنی یا رسول ان می مزورت مردرت مر

نبوّت کوئ ابسی چیز نہیں جینے انسان ابنے کسب وہ نرسے محنت کرکے حال کرلے - بہ خدا کی طرف سے وہبی طور میر ملتی تھی جس مہتی کو بہخصوصیت عطائی جانی مقصود ہوتی تھی اس کی متروع سے ثربیت

بهارا كم تعليم بافنة طبقهم صحصت تفييد سوسكه

(حاشیدنغیہ میں میں) خداکارسول نہ آبا ہوںکی اس نے تفصیلی طور برصرف سامی اقوام کے انبیائے کرائم ہی کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہ

نودالله تعالیٰ کا زیرنگرانی ہوتی تقی- اس تخص کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا مقاکہ اسے نبوت کے لئے تباد کیا جا دام ہے ۔ لکین اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے نامانے کی غلط باتوں سے تنفر ہوجاتا نھا۔ اسے معلم قدنہیں ہوتا تھا لیکن باطل کی باقول میں معلم قدنہیں ہوتا تھا لیکن باطل کی باقول میں معلم تونہیں میتا تھا۔ وہ تلاش حقیقت بین سرگراں اس کا جی نہیں گذا تھا۔ وہ تلاش حقیقت بین سرگراں دہتا تھا۔ میں وہ کیفیت ہے جس سے فرآن کریم نے سب سے پہلے نبی اکرم می کا تعادف بر کہ کر کرا با ہے کہ

### وَ وَحَدَدَ لِكَ صَلَّلًا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى - ( اللَّهُ - ) مِم لِنَه تَجِعِ ذِلَكَ شِرِحَقِيقَتْ مِن ) مرگردان بإبا نوراسته و كادبا -

اس کیفیتات کم پینجنے کے لئے ذرا تعتوریں لا بئے اس منظر کو کہ جھ طی صدی عبسوی کا زمانہ ہے۔ ہرزین حجاز کا سب سے بڑا اور شہور شہر مکہ، اپنی تمام جا فربٹیوں کے سابق، وہاں کے باشندوں اور بام والوں کے لئے مرکز قدیم بن رہاہے۔ اس قدیم کی بنیادی وجہ خار الحک محب ہے جس کا حقیقی مقصد لذان کی نگا ہوں سے اوجھل ہو چکا ہے، سکن اس کی عقیدت لوگوں کو دور دور سے اس کی طرف کھینچے لئے آن ہے۔ یہ لوگ فرط عقیدیت میں اس کے گرد جھ بیں۔ کوئی تا لیاں بٹیتا ہے ، کوئی سٹیاں بہتا ہے ۔ کوئی جو اس تھا اس کے گرد گھو مما ہے ۔ کوئی تا جا ہے کوئی این سٹیا ہے ۔ کوئی بتوں کے سختانوں جذب و کیفٹ کے عالم میں اس کے گرد گھو مما ہیے ۔ کوئی تا چیا ہے کوئی کو دتا ہے ۔ کوئی بتوں کے سختانوں پرجا فرد ذریح کرکے ان کا گرم گرم لہم الہم وہ ہوئی درا ہے ۔ کوئی ناچیا ہے کوئی ناچیا ہے کوئی بتوں کے سختانوں کا ہم جو مول کے گرد ہوئی این ہوئی ہے۔ کوئی ناچیا ہے ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی ناچیا ہے کہ کا دیے ہوئی کا بیام معلوم کرنا چا ہتی ہیں ۔ وہ کوئی ناچیا ہے سنے خوالوں کی ناک میں نکیل ڈا ہے جس وادی میں جا ہے لئے بھرتے ہیں ۔ وہ کسی کے دل میں افسون عمبت میں جو بکتے ہیں اور کہم بن آنش تا تھا کہ میں جا ہے لئے لئے بھرتے ہیں ۔ وہ کسی کے دل میں افسون عمبت میں جو بکتے ہیں اور کہم بن آنش تن تھی ایک تا ہیں اور کہم بن آنش تن تا اس میں جا ہے لئے لئے بھرتے ہیں ۔ وہ کسی کے دل میں افسون عمبت میں جو بکتے ہیں اور کہم بن آنش تا تھا کہ سے سندے والوں کی ناک میں نکیل ڈا ہے جس والوں کو ناک میں نکیل ڈا ہے جس وہ بکتے ہیں اور کہم بن آنش تا تھی اس کے شعلے علید کر سے ہیں ۔

نین مکتری انہی کلبوں میں ایک ایساننی مجی دکھائی دبیا ہے جوان میں سے ہوتے ہوئے بھی ان کا نظر نہیں آنا۔ استے حیم کعیہ کی ان مبنگام آرائیوں میں کوئی جا ذبیت دکھائی دبتی ہے مذعکا طرکی دستا نیزلیے میں کوئی کٹیٹن سے دہ ان بڑھ ہے لیکن عبسائی دا مہوں اور میجودی عالموں کے پاس جاتا ہے کہ شاید انہی سے حقیقت کا سراع مل جائے۔ وہ وہ اں سے دل مرد است تا محقا ہے تو صحرا کی کھی فضا وُں میں جیلاجا آ

عروس حقیقت کی بلے نقابی وہ انسانوں کی ہر مجلس میں جاتا اور کائنات کے ہرگوشے میں گھوستا ہے کہ کہسیں کہ وہ کیا ہے سے سے سے سے سے میں گھوستا ہے کہ کہسیں کہ وہ کیا ہے سے سے سے سے سے سے کہ کہسیں کہ وہ کیا ہے سے کہ میں اسے وہ شے مل جائے جس کا اُسے خود بھی علم نہیں کہ وہ کیا ہے سے سے مقام سے یہ کہتا ہوا ناکل اور تناہے کہ

#### تلاسش جس کی بیے وہ زندگی نہیں ملتی

وه اسی طرح مصنطرب و بے قرار بھرتا ہے کہ ایک شنب لیلائے مقبقت بیک بیک اس کے سامنے نو وارہو۔ جاتی ہے اور اپنے حسین جہرے سے پول نقاب اٹھاتی ہے کہ اس کے نبستم سے کا مُنات جگمگا اٹھی ہے۔ یہ دمضان کا مہینہ نقا (مہم ہے) اور ایسی مبادک دات جس میں خداک حکمت بالغہ سے حق وباطل نکھ کولگ الگ ہو گئے اور نوع انسان کو زنرگ کی نئی اقداد مل گئیں ۔ ( پہم زیم و می کے

بوں خداکی وی اس بہنازل مولی جو جانتا ہی مہیں مقاکہ کنائب کسے کہنے میں اور ایمان کیا ہوناہے۔

قَلَنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنَ اَمْدِنَا إِمَاكُنْتَ طَالَعُ وَكَا الْمِيثَ الْمُدِنَا إِمَاكُنْتَ طَالِعُ وَكَا الْمِيثَمَانُ - وَالكِنْ جَعَلْنَاهُ لَطَّالُ مِنْ عَبَادُ الْمُدِينَ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَبَادُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ميراط مُستقينم لارام)-

نه وه حانثا مقا اور نه سی اسے اس کی کوئی توقع مقی۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْاَ اَنْ يَكُفَّ اِلْكِ الْكِتَ الْكِتَ الْكِرَحْمَةَ مِّنْ وَيَهِ الْهُرِي -وَعَلَّمَكَ مَا لَهُ تَكُنْ تَعُدَى .... ( ﴿ )

یں اس مثلاثی حقیقت کو نبوّت عطا ہوگئ اورا سے وہ کچھ کھا دیا گیاجے وہ پہلے نہیں حمالیا تھا۔ یہ حاملِ نبوّت نتیم بھی تھا اور غریب بھی۔ ( اَلَمَهُ یَجِیدٌ کَ یَتِیبُماً مَنَا کُوٰی … وَجَدَ کَ

ط شَهُوْرَمَ صَانَ النَّذِي أُنْذِلَ فِيهُ الْفَكُوانُ - ( ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَآيُلاً فَاعِنْ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

یں اس بے باروردگار، ننیم موزیب اور نادار ان بڑھ محرانشین کوتام عالم انسانیت کاسب سے بڑا معلم بننے کے لئے منتخب کیا گیا۔

**未来量**———

سروری زیبا فقط اس دات بے تہنا کو ہے حکمراں سے اک دہی ا

ظامیر بھے کہ جس دعون سے مراد میں ہوکہ انسانوں کے نظام کہن کی بساط اُکٹ کراس کی جگہ ایک جدیدتھا اُ قائم کیا جائے اس دعوت کی مخالفیت ہرطرف سے ہدگ ۔

دنیاکاعام قاعدہ یہ ہے کہ جوشخص عبروں کی مخالفت مول لیہا ہے کوہ اپنوں کو اسپنے سا مقرضرور رکھتا ہے۔ اس کا ابنا فبید اور خاندان مہوتا ہے جود دسروں کی مخالفت میں اس کا بہشت بناہ بنتا ہے۔ وہ انہی کی مدد اور حابیت کے عبروسہ بر دوسروں کے خلاف اطفتا ہے۔ لیکن آسمانی انقال کے دامی کا انداز، اس باب میں بھی دنیا جہان سے نرالا مجتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس دعوت کا آغاز ہی ابنے خاندان اور قبیدے سے کرو۔

وَآنُن رُعَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (٢٢)

ا سے رسول ا اپنے قریبی دست دادوں کوء ان کی غلط دوش کے نامیج سے آگاہ کرو ۔ اس کے بعد آھے طرح اورسادے اہل مکہ اوراس کے گروو نواح کی آبادلوں تک اس وهوت كويبناؤ- ( وَكُنَّ اللَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِنْهَا فَتُرَّانًا عَرَبِيًّا لِّنْدُنْ رَأْمُ ۖ الْفَرْنِي عرب قوم کو اس کے دامن تلے ہے آؤ۔

كَذَالِكَ ٱرْسَلُنْكَ فِي أَمَّتُ فِي مَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَٱ أَمْمُ لِتَتَكُوا عَلَيْهِمُ التَّنِيْ ثَى آوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ مَيَكُفُرُوْنَ بِالرَّحْمِلِي ... ( اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ اور اسی طرح ہم لئے تھے ایک ایسی قوم کی طرف، بھیجا ہے جس سے میلے بہت قویس ہوگذری ہں۔ (بھیجا اس لئے ہے) تاکہ جو بات تھے ہروسی گئی ہے تواسے ان کے سامنے بیش کروہے یدوہ لوگ ہیں جوخدائے دھمل کا انکار کرتے ہیں اقوامنیں اس برا میاں کی وعوت

اوراس کے بعداس سیسلے کوا بسا حدود فرا موش کردسے کہ یہ تمام لذع انسانی کواپنے آغیش می ہےآئے۔ قَلْ لِنَا يَسْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَبِيبْعَا وَرِيكِ).

توعالِم انسا نبيت كوم كاركركه دي كني تم سب كطرف خداكا رسول معول -

بریضیں وہ عظیم دیر داریاں جونبوٹ عطا مونے براس دانی گرائی میعائدی گئیں مسوال میسیے کہ مہ

دعوت كيابحقي حب اسطرح على كريف كم لية اس قدر تاكبدى جا دسى محقی ؟ به دیموت کوئی نئی دیموت منیس مقی به وسی دیموت مقی جو سرآسان

ىيەد بۇت كىياتقى ؛

انقلاب لانے والے (بی ) کے ذریعہ انسانوں کے بہنجائی گئے تھی ، یعنی پلقوم اعْبُ واللّٰہ مَا تَكُمْ مِنْ إلْيِهِ عَنْدُمْ اللهِ عَنْدِيرًا اللهِ عَنْدَا مُعَالِمُ فَا نَهِي كَا فَعْنَار كروراس ك

سواکوئ مستی ابسی نہیں جس کے سامنے مسر حجا با جائے۔ بینی

لااله\_\_\_الاالله

دیکھیے میں تو رہ حیادلفنط ہیں لیکن ان ہیں کا ثنات کے جیادوں گوینٹے سمبطے کرآگئے ہیں۔اس کا سطلہ

بسب كم إن الْحُكُمُ إِلَّا يَدُّهِ طُ (بِرًا) خداك سواكس كوحق عال نهيل كمانسالال برا بناحكم جلائه. دنیاس اقت دار مرحت فرانین خلاوندی کا ہے۔ اس کے سواکوئی صاحب واقتدار و اختیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ د بوت تقی محکوموں کو حاکموں کے استبدادسے نجات دلانے کی ۔ یہ دعویت تھی مظلوموں کوظا لموں سے ظلم سے دبائی ولاننے کی ۔ بدد یوست بھی ان زنجیروں کو نوٹر نئے کی جن میں نا تواں انسا نیٹٹ حکامیسے علی آ دہی تھی اور اس سے سرسے اس بوجھ کو آناد لنے ی حس کے نبیجے وہ مُری طرح کیلی چارہی تھی -(دَیَفَعُ عَنْهُمُ الْمُسْرَهُمُ وَالْآغُ اللَّهِ السَّيْيُ كَانَتُ عَلَيْهِمْ - (عَ) اور دوسری طرف بیجی طا برید کرمید حوت ، دنیا کے برصاحب افتداروذی اختبار کے خلاف اعلانِ جنگ بھی۔ اس لئے ان کا اس دعوبت کے خلاف محافہ پرام کھ کھوسے مہونا با لکل فطری جفا - اس میں ایک طرف ارماب حکومت تھے تو دومری طرف مذہبی میشیوائیت کے علم والد دائي كوسروايدوارول كاكروه تقاءنو مائير طرف فريب كارول كا- وَكَنَ اللَّ جَعَلْنَا يَكُلِّ منجيّ عَدُقًا يَيْنَ الْهُ عَبِيدِينَ سِطُ لِ ٢٥ ) مِنْ اوراس طرح انسانينن كى عدالت كعربين آسما نى دعوت لالنے والے بنی کی خیالفت کے لئے اُکھ کھوسے موتے تھے ۔ بہمرکشی اور مخالفت اس لئے مہدتی تھی کدوہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باس بڑی دولت ہے اور مہارا جنف بھی مبہت معاری ہے اس لئے ہم مرکون إِنْ وَالسَكَ مِعْ وَفَا لُوا نَعَنْ آكُ ثَرُ آمُوالًا قَ آفُولاً ا قَصَانَعُن بِمُعَكَّ بِينَ (<u>۳۲</u>) - قرآن انہیں متر فین کا گروہ کہ کر بیارتا ہے ۽ لیعنی وہ تن آسان جو دوسروں کی کمائی برعیش الدائيس-آسمانی انقلاب کی دعوت جب اورجہال بھی بلندسوئی اس طبقہ کی طرف ہے اسس کی فَى لَفْت بِولَيْ - وَمَا آرُسَلْنَا فِي خَرْبَةٍ مِنْ نَتِي يُرِ إِلَّا قَالَ مُثَّرَفُوْهَا إِنَّا بِسَا أُدْسِيلُ تَدْرِبُ كَا فِيرُونَ - ( ٢٣٠٠) مع في كسى بستى مين كوئى نذمينهي معياكدو بال كي تن سان خوشال طبقہ کی طرف سے اس کے بنام کی مخالفت نہ ہوئی موسی میں وہ طبعت، تفاجس كى طرف سے نبئ اكرم كى ديوت كى مخالفت بوئى-اسى طبقه كاوه مائنده تفاجس كم تنعلَى خدال كها بي كه وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لاً مَسْهُ وُدًّا وَ تَبِينِينَ شُهُوْدًا (٣٠٠) مم لنه اس فراوال دولت اور ركثير) بلط دبئ تق جود الم موجود كق . وَهُمَ هَمْ لَكُ مَا مُعْ مُدِدًا الا ( سري ) " اوديش لنداس كي تمام معاملات درست كرد كھے تھے بط اسا ذوسامان د سے دكھا تھا۔ ميری تھا

حِس نفيه ربويگينهُ منروع كردكها مُفاكر فَقَالَ إِنَّ هِلْ مَنْ إِلَّا مِي حُوْثَيْتُ مَرْدِ إِنْ حِلْمَا إِلَّ قَوْلُ الْبَشَرِيةُ رَبِي ٢٥ مَا ١٠٠٠ ) بعنى رسول الله على كابد دعى كما نبيس خداك طرف سے وحى ليتى سے ، غلط ہے۔ بہ رمعا ذاللہ عصوط ہے جو بینہی جلا آرا ہے۔ بہ صرف انسانی کلام ہے۔ بہانچ کہمی آپ کی ساحرکهاگیااود کیمی کذاب یکیمی شاع کیمی مجنوں - وه اس ک مخالفت دلیل و مربان کی روسے منہیں کر سكتے تھے اس لئے وہ عوام كويركم كم معركا تے تھے كدينخص تمہيں تمهادے اسلاف كے مسلك سے مركشت كنا جاستا ہے- ميى ان كى دليل مقى اور ميى مجران - قلك مَا آدْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي تَدْمَاتِيْ يِّنْ مَذِيْرٍ إِلَّاقَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَحَبِنْ مَا آيَا عَاعَلَىٰ أُمَّاثِ وَ إِنَّاعَلَىٰ آفَادِهِ مُ مُقْتَلُ وْنَ - (٣٣)" لي رسول إجس طرح آج مكم كي سردار تمبادي مخالفت بي سركرم بي عامى طرح تجه سے بیلے ہی مدتا دا ہے۔ جہائیہ ہم نے جس آبادی کی طرف ابنا رسول مجیجا تو وہاں سے مترفین نے بدکہ کراس کی مخالفت کی کہ مہم اس نئی وعوت کوما ننے کے لئے تبار نہیں ۔ سم نے اپنے اسلاف كدايك دوش برجلت وكيما سے اور سم منہى ... كے نقوش قدم كى بروى كرتے جلے جائيں گے - ملكن انہیں اس دلیل کی کردری کا احساس تھا اور اس امر کا یقین تھا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجّ سے سن لیا تووہ عزور اس برایان ہے آئے گا۔ اس سے وہ اپنے الوكون كوتا كيركرت عقد لاتسته عُوّا لِهاذا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيْ اللَّهُ مِنْ لَعَدُ لِلبُوْنَ - ( ٢٦ ) اس قرآن كومن سنو جهال اس كاتعليم دى جاربي بو إلى شور ميادد - بيي ايك طريق مع جس سع شايدتم التي تحريك برغالب آسكو -

قرآن کے تعلق توہ ہر کہتے اور خودرسول اللہ اکے منعلق لوگوں کویہ کہ کرمبرکاتے کہ ذراد میکھو تو سہی بیکس قسم کادسول ہے کہ بیا گئی الفّل حام قریم نیٹ فی فی الْآسُوَاتِ - عام لوگوں کی طرح کھا تا بینیا ہے اور بازادوں ہیں چلتا بھرنا ہے - رسول کو عام انسانوں سے انگ قسم کا ہونا چا ہیئے - اس کے باس فوق انفولت قوتیں ہونی چا ہیں - اگراس برخداک دحی نازل ہوتی ہے تو تو لو آلا اُلُولَ اِلَّہِ اِس فوق انفولت قوتیں ہونی چا ہیں - اگراس برخداک دحی نازل ہوتی ہے تو تو لو آلا اُلُولَ اِلَّہِ اوروہ اس مَلَّلُونُ فَیْسَدُ آنا اوروہ اس کے باس کوئی فرشند آنا اوروہ اس کے سانے لوگوں کو ان کی غلط دوش کے نتائج سے اگاہ کرتا - اس طرح سادی دنیا دیجو لیتی کہ واقعی اس کی طرف فرشتہ خداکا پینا ہے کہ آتے ہیں ؟

ده تونیم پرستی کا زماند تھا۔ اس کے گوگ کا ان کے اس مبرکادسے میں آ جانا لاڑی مھا ۔ جنائجہ لوگ معنورا کے پاس آتنے اور آپ سے کہتے کہ آپ کے ہاں اس کا نبوت کیا ہے کہ آپ خدا کہ سول ہیں۔ آپ معنورا کے پاس آتنے اور ایک تبسیم جال نواز سے مسینے اور ایک تبسیم جال نواز سے مسینے اور ایک تبسیم جال نواز سے مسینے سے برامع پر امع پر اسے کہتے کہ خَقَد کَین تُن کِی علم منہ ہو۔ میں لے اس کو کی تبیت تعقید کو تی تہ ہیں ایک تم میں این دعوی میں سے بہلے ایک عربی ایک میں این دعوی میں سے بہلے ایک عربی کا در میں کا در میں کا در اور سوچ کہ جھوٹا اور فریب کا در ہوں ، تم ذراعفل و فکر سے کا ہوں یا جھوٹا اور فریب کا در ہوں ، تم ذراعفل و فکر سے کا ہوں و دور سوچ کہ جھوٹا کے کہ دراعفل و فکر سے کا ہوں و دور سوچ کہ جھوٹا کی زندگی ایسی میں ہوتی ہے ؟

كَ تَاكِيدَ نِياده بِهِ قَالَ اللّهِ عَلَى مَا لَيْقُدُدُونَ \_\_\_\_ ( اللّهِ عَلَى مَا لَيْقُدُدُونَ \_\_\_ ( اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى مَا لَيْقُدُدُونَ وَاسْتَقَامَتُ كُوبُ فَصْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

جب مخالفین نے دیکھاکہ اتن شدید مخالفت کے با دجرد ، اس جاعت کی گک و تا زمیں کوئی فرق. مہیں آیا ور بہ تحریک آگے ہی ٹیھنی جا دہی ہے تو مبیاکہ بساطِ سسیاست کے مہرہ بازوں کا فاعدہ ہے ہ

مفاہمت کی کوشش کی کوشش کی ہو ہوا ہاکہ آپ سے مفاہمت کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی ہو ہو ہے۔ قرق واکوشٹ ھے فرا سا بھے سل جاکہ اور ان ہوں کہ الرہ کے مرا ہنت سے کہ اگریم کھے مرا ہنت براؤ اپنے مقام سے مقول سا بھے سل جاکہ اور تو یہ بھی مرا ہنت سے کا ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن نظام ہیں ان لاگوں کی مفاد ہے سیوں کے لئے کوئی گنج اُئٹ نہیں گئی۔ وہ جا ہتے ہوئے کہ یا تو باہی مفاہمت سے اس نظام کی جگہ کوئی ووسرا نظام قائم کر لیا جائے ، با قرآن نظام ہیں ایسی تبدیل کری جائے جس سے ان کی مفاویر سیوں کے لئے کچھ گنجائش نکل آئے۔ قرآف آف آئی کی تبدیل کے کہو گنجائش نکل آئے۔ قرآف آف آئی کی تبدیل کے آب جب ان کری سا منے ہادے واضح قوا نیں بیش کئے جاتے ہیں توجو لوگ ہادسے سا سے آئے کی اسپر نہیں دکھتے، وہ کہتے کے سا منے ہادے واضح قوا نیں بیش کئے جاتے ہیں توجو لوگ ہادسے سا سے آئے کی اسپر نہیں دکھتے، وہ کہتے

ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لافہ یا اس میں جاری حسیبِ منشاہ نبدیلی کروہ یہ توہم آبا سے مصالحت كريس ملے -اس" بيشكن كے جاتب آپ سے كہا گيا كہ خَلاَ تقطع الْمِكَ يَنْ بِيْنَ (مِنْ). ال جَسُّلَا لِنَهِ وَالُولِ كَي بِاتَ مِرْكِرْنِهُ مَانِنَا - وَلَا تَدْكُنُو ﴿ إِلَى السَّنِ يْنَ ظَلَمَهُو أ ظالمین ك طرف فراسا مهى ندحهكنا - ان سے كه دوكه متابكون لي آن أبتي آن أبتي آن أبتي آن أبتي آن أبتي آن يَلْقَاكِيُ نَفْسِينُ ٤ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَى إِلَّا مَا لِحُرْضَ إِلَىَّ إِنَّ اَخَافُ إِنْ عَصَنْتُ رَبِّنْ عَنَا ا تبخ م عظ شیم -- ( الله على عرى كيابساط مه كه بي اپني طرف سے قرآن ميں كوئ رة وبدل کرسکوں پمیرامنصب بہ ہے کہ بیں اس کا آتباع کروں جومیری طرفٹ وحی کیا جاتا ہے اوراس کے علاوه اورکسی چیز کا اتباع به کروں - اگر میں اپنے دب کی نا فرما ٹی کروں نومیں ایک سخت معیمیت کے دن کے عذاب سے درتا موں \_\_\_\_ بربان کسی ضد کی وجہ سے نہیں تفی ملکہ اس لئے مَعْى كروَتُواتَّبَعَ الْحُتَنُّ آَهُوَ آَءَهُ مُ لَفَسَدَ نِ السَّهُ لُوْتُ وَالْآرُهُ فَى وَسِنْ <u>خیر بھے چلنے لگہ کی لوگوں کے خیالات اور خواہشات کے پیھے چلنے لگ جائے توارض و</u> سمون اور جو کچھاس کے اندر ہے درسم برسم مدعائے۔ لہذائی کی باطل کے ساتھ مفاہمت مہیں ہوسکتی۔ البتہ ان سے ایک بات کہی جا سکتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس روش ہر سیطل دسیمے ہیں وہ خوشکواد بیں اور کامیا ہیں کی روش ہے۔تمہارا دعویٰ بہہے کہ وہ روش تبا ہیوں اور سربا دیوں كي طرف سے جانے وال ہے۔ ذیدگی كى كامرانبوں كا خانمن وہ بروگرام مے جس كى طرف تم دعوت ديتے مِر- وَفُلْ لِلْتَ فِي يْنَ لَا يُعُومِنُونَ اعْمَدُوْ اعْلَى مَكَا نَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَلَا تَظِرُوا ؟ إنَّا مُنْ تَظِورُونَ وَإِلَيْ الله الدُّول سے جو تمهادی بات کا بفین نہیں کرنے کہ کوکہ تم اپنے بروگرام برعل براسب اهربهس البين مروكرام برعل كرف دو-اس ك بعدتم بهي ا تنظار كرواورسم على ننظا كرتے ہيں سائج خود نبائير سے كرحن وصدا فنن كى داہ كونسى ہے ؟

اس کے سانفان سے برہمی کہوکہ اِنتہ آ اَعظ کھ یہ ہے آجہ تا ہے ۔ بی تم سے مرف ایک بان کی نصبحت کرنا جا بنا ہوں۔ آئ تَقوّمُو آ لِلّٰہِ مَثْنیٰ وَمُو آ اِلّٰہِ مِثْنیٰ وَمُو آ اِلّٰہِ مِثْنیٰ وَمُو آ اِلّٰہِ مِثْنِیٰ وَمُو آ اِلّٰہِ مِثْنِیٰ وَمُو آ اِلّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰ

اس سے بہت سے سوادت مندا فراد لئے، دفت دو تداود و آنا شروع کردیا اوراس جاعت میں نزق ہون شروع ہوگئ۔ ان کے سامنے بہت بڑا پروگرام محقا۔ غلط معاشرہ کی حجگہ ایک جدید برما ہو کا قیام ہجس میں مفاد پرستوں کی مہوس دانیوں کے لئے کو اُن گنجا دُنن نہ ہو کو اُن حجھ شاکا ہو تھا۔ فاق سول کا یہ مختصر ساگروہ دن دان اسی فکر میں غلطاں و پیچا ہی اور اسی مقصد کے صوبول کے لئے جنباں و کوشاں دہنا تھا۔ اس باب میں اس کی شدّت شوق خود فراموشی تک مہنے جاتی تھی جسے دو کئے کے وشاں دہنا تھا۔ اس باب میں اس کی شدّت قدرت کو اس قافلہ دوشد و برایت کے بری خوال کوشاں و بیا اور اس کا فیروگرا ما اُکروگئی کہ بیا کی جاتی ہے بری خوال کی دامن کئی ہو کہ کرکر نی بڑی تھی کہ بیا کی قال الموقی کی تھا الموقی کی تھی کہ بیا کی دامن کئی میٹ کے کہ ابھی نو آغاز سفر ہے۔ اِن است نافی کی انتہاں ہو کی انتہاں ہے کہ اور اِن انتہاں ہو کہ اور اِن انتہاں ہو کہ اس میں بھی تمہارا ہر داکر ام لما خوال ہو اس میں بھی تمہارا ہر داکر ام لما جوڑا ہو تا ہے۔ اس میں بھی تمہارا ہر داکر ام لما جوڑا ہو تا ہے۔ اس میں بھی تمہارا ہر داکر ام لما جوڑا ہو تا ہے۔

لکین ان مخالفنین کا جیشِ انتقام اس کے باوج دیکھنڈ انہ ہواا در وہ حصنور کے خلات طرح طرح کی سازیہ كرن تكروا في يَهْ كُرُيكَ السِّي بْنَ كَفَرُوْ الْيُنْبِيُّونَكَ آوْلَفَتُ لُوْكَ آوْ يُخْرِجُوكَ لِمُ وَبَهْكُوُوْنَ وَيَهْكُوُ الله على قوالله عضيد الماكيدين - (جه) - (اورك رسول اوه وفت الدكرد حب مخالفين نبرك خلاف این خفیہ تدبیرد ل میں لگے موٹے تھے تا کہ تجھے گرنتاز کرلیں باقتل کر الیں یا حال دھل کردیں۔ دہ اپنی تدبروں بیں لکے ہوئے تھے اورخدا اپنی تدبر کرد إنها اور (برظا برہے کہ) خدا بہتر مدہر کرنے والا معے . جناعجداس ندبيرك مطابن حصور في مكرس مدينه كالمرف بجرت كاجهال كى ففاكم متعلَّق علم علا کہ وہ نظام خدا دندی کی تشکیل سے سے زیادہ سازگارہے۔ بہجرت سے بین مقصد دموتا ہے، اسی بئے مکہ مجھ طریقے وقت حصنور کے لب برب دعائیں تضیں کر وَحَدُلُ ) کُرْبِ آدُخِلْی اُ مِّهُ خَلَ مِيدُ بِي تَدَاّخُرِجُ بِي مُخْرَجَ مِيدُ بِي قَرَاجُعَلُ لِنَّ مِنْ لَسَّهُ لُكَ سُلْطَاناً سے نکال ستیائی سے ساتھ نکال اور مجھے اپنے ہاں سے ابسی قرست عطا فراج سرطال میں مرد کرنے والی ہو۔ آب اس حالت میں مکترسے نکلے کہ حرف ایک رنبی مہراہ تھا۔ نیکن اس ربطام رک سکسی اور مباسی کے عالم مير مجى ابين منن كى صدافت ادر كامبانى برابسا بقين محكم تفاكر ابنے ساتقى كونلقين فرما رہے تھے كہ لَا تَكْفَرَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا - (ج) من هراد بيعقيقت محكما الله بإرس ساته ب-مدینہ کے مسلانوں ہے ، مکترسے آلنے دالیے مسالاں کا میری گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اوریوں ایک لیبی برا دری کا وجودعل میں آبا جوخون ا گیک وطن کی نسبتوں سے مبند پوکر محض آئیڈیا اوجی کے اشتراک کی بنا بر منشكل مولك تقى ادرجس كي متعلق الله تعالي كي طرف سي يه تصديق عطامول كرات التين يت المتنف ا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُ وُا بِآمُوَا لِلْمِرْدَ آنَهُ سِيهِمْ فِي سَيبَلِ اللَّهِ ، وَالسَّن بَنَ أُوْوَا قَ نَصَرُفَ آَهُ لَكُ كَ بَعْضُهُمُ آفُ لِيَاءُ تَعْضِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ جِرِدُكَ ب نئي برادري ایان لائے، بھرت کی اوراللہ کی راہ میں اپنے مال اور جالوں سے جہاد کیا اور جی ہوگوں سے (ان مہاجرین کو) جگہ دی مجاوران کی مردکی مجانو بہی لوگ ہیں جوابب دومرسے سے رفیق اور دوسس ہیں۔

اب دنىظ دنيطاس مخالفين كي مخالفت ختم موجاني جاشيے تھى ليكن انہيں معلىم تھاكداگروہ نظام جس ك طرف نبی اکرم دعوت د بنے تھے بیسی ابک مقام میں بھی متشکل موگیا تو اس کے حیات بخش نیا کج کو دیجے کردوسرے مقابات کے دوگ اس کی طرف مبکم مرصیں گے اور بول ان کے اقت ماد کا خاتہ ہوجائے گا۔ اس ملے انہوں نے اس جاعت کا بیال میں پیچھانہ چھوڈا اور ٹرائ کے کئے اُنڈ آئے۔ اب اس کے سوا جارہ نہیں مقاکدان كامقا بدميران جنك بين كيا جائع - جنائج اس محنقرسي جاعت كوحبك كي اجازت دى كئي - أحذت يتسّين يُنَ يُقَاكَكُونَ مِا تَهُمُ مُنْظَلِمُ وَالْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرَ لِمَ السَّاسِ كورجنك ي اجازت دی جاتی ہے جن سے خلاف جنگ کرنے کے لئے دشمن اُمنٹر آئے ہیں۔ الٹریقیناً ان کی مددم پر قادره، نِ السَّنِ بْنَ أُخُرِحُهُ امِنْ دِيَادِهِمْ بِغَيْرِحَتِّي إِلَّا آنْ بَيْقُولُوْ ارَبُّنَا اللَّهُ بَرُوه مظلوم بس جرابینے گھروں سے ناحق نکا ہے گئے۔ ان کا جُرم اس کے سواکی بنہیں خفاکرید کیتے تھے کہ ہارا دب اللہ ہے۔ انہیں جنگ کی اجازت اس لئے دی كَىٰ جِهِ كَهُ وَلَوْ لَا وَتُنْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ حَنْمُ بِبَعْضِ لَّـ هُدٍّ مَنْ صَوَاحِعُ وَيِبَعُ -وَّصَلَوْتُ وَّ مَسلِجِهُ بِينَ كَرَمُونِيتُهَا اسْعُ اللَّوكَيْنِينَ الْمُعَالِيهَا النَّلَى مُرْسِعَ لَهُ رَجِلِال دوسروں برزیادتی کرنے کی غرض سے چڑھ دوٹرتے ہیں ) ان کی مرافعت دوسرسے انسان کریں توامی وصاند می کا نیتجربیر مبوکہ ونیا میں مذمهب کی آزادی ختم مورجائے اور مذرامهوں کی کو محطوباں باقی دمیں ندعیب آیا کے گرجے مذہبود اوں سے معبد سلامست دہیں ندمسی رہی جن میں خداکا ذکر اس کثرت سے مہرا ہے۔ یہ بعضاكا بردرًام وَلَيَنْصُرَتَ اللَّهُ مَنْ يَتَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَنْ عَزِيْنِ مُسوجِ عُفُلُ ال بروگرام كا مكيل مين خداكى مدوكريك كا أخدا اس كى صزور مدوكريك كا - يفيناً الترميرا طاتنورا ورغالب ہے۔اس مقام پرسوال بہ بیدا مجدا تھا کہ بیمظلوم جنہیں جنگ کی اجازت دی گئ ہے اگر غالب آگئے اور انہوں سے اپنی حکومت قائم کرلی توال کی حکومت دوسرے ادبابِ ا قدّا رسے کس طرح مختلف ہوگی۔ فرا يكم آلتَّنِ فِنَ إِنْ مَّكَتَّنُ هُمْ فِي الْآرَضِ آخَا مُوالِعَتَلافَةَ إسلامي مملكت كامقصد وَاتَوَالزَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمُعْرُوْنِ وَنَهَوْعَنِ الْنُكَرِ. صلَّة ۚ قَائُمُ كُرِينَ كِيهِ انسان كي بيرورش كا انتظام كريں گے ، لوگوں كو توا نين خدا وندى كي اطاعت كالكم دیں گئے اور بغرض اوندی فوانین کی اطاعت سے ردکیں گئے۔ غرضیکہ اس میں تمام امور آخرالامر خُدا سے بروگرام کے مطابق طے بائیں گئے۔

اس مقصد کے لئے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی۔ دونوں جاعنوں کا آمنا سامنا بدر کے مقام پر سوا۔ (سل کے مسلمانوں کے سن کر کی کمال خود نبی اکرم کر دہے تھے۔ مخالفین کوشکست موئی اورمظلومین کی بہ جماعت جوابھی مفود اسی عرصہ بہلے اپنے گھروں سے نکالی گئی تھی ، فاتح ومنصوروا بس لوٹی۔

شکست خورده مخالفیں نے اپنی دقت اور رسوائی کا بدله آن ہے گناہ مسالوں سے لینا شروع کردیا جو یکٹریں رہ گئے تھے۔ ان کی ان پر لازم تھی اور آگر اس کے لئے جنگ ناگزیر ہوجائے توجنگ بھی سوا اور کسے پکارسکتے تھے۔ ان کی ان پر لازم تھی اور آگر اس کے لئے جنگ ناگزیر ہوجائے توجنگ بھی کی جاسکتی تھی تینی ظلم کی دوک تھا کے لئے جنگ خواہ وہ ظلم کہیں ہور او ہو۔ اس لئے کہا گیا کہ وَمَا لَکُوْ مَا سَکُنَی تَعِیٰ طَلم کی وہ سے نین الرّبّۃ الله وَالْہُ مُسْتَفَقَعُ تَعِیٰ اللّٰہِ وَالْہُ مُسْتَفَقَعُ تُعِیٰ مِنَ الرّبّۃ اللّٰہِ وَالْہُ مُسْتَفَقَعُ لُوثُ وَ رَبّہَ اللّٰہِ وَالْہُ مُسْتَفَقَعُ لُوثُ وَ رَبّہَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

قرائص رسالت محگیا وریوں ہرطرف دین خدا وندی عالب آگیا۔ اس دوران میں ایسان نظام نو کنشکیل اوراس کے مختلف گوننوں کی تعمیر و تحسین کے لئے مسلسل کوشاں رہے۔ اس بروگرام کم تعدد شغیں تھیں۔ مثلاً

ا۔ سب سے بہن تن بہ ہے کہ جو کچھ آپ برخداکی طرف سے نازل مجدا سے دوسروں تک مینچا باجائے، اس کے لئے ارشا دِ فدا دندی مفاکہ بینا بیٹھا التی شول تبلیغ آ مَا اُنڈِ لَ اِ لَبِنْ فَ مِنْ تَرْیِلْ اِ (۵) لیے رسول! جو کچھ تبری طرف تبر ہے دب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اُسے دوسروں تک بہنچا دے۔ ۱- لوگوں کوفوانیں اوران کی غرض وغابت کی تعلیم دینا اور ان کی صلاحتیوں کی نشود نما کا سیا مان بہم پہنچاہا —

یَتُنُو اَ عَلَیْ ہِمِ مُنْ اَ اَبْتُ ہِ وَعَیْرَکِیْتِ ہِمِ وَ اُبْعَیْدُ مُو اُلکِتَ اِبَ وَالْہُو اَلْکُولُوں اَ اَلْکُ اَ اِنْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٣- نود قرآن كريم كالثّباع كرنا ( بَرِلْ) أورا بنى جاعت كوهكم ديناكر إنَّ يَحُوُّا مَّمَا أُنْوَلَ إِلَيْكُوْ مِنْ دَّيْكُوْ وَلاَ نَتَّ يِعُوْ ا مِنْ دُوْمِنَ ﴾ آوُ لِبَ اعْ ( ﴿ ) جِرَجِهِ الشّرف تمهارى طرف نازل كيابهاس كالثّباع كرو اوراس كے علاوہ دوسر سے كادسازوں كا اثّباع مست كرو-

٣- وگوں كے متنازعہ فيه معا مال سنكا فيصلة قرآن كريم كے مطابن كدنا - اس كے لئے ادشا و قدا و ندى فظاء وَآن الحكمة بَبْبَنَ عَسُعُ بِهِ مَا أَنْزَلَ اللّٰه عُد ( ﴿ ) جَو كِيمِ اللّٰه كَازل كيا ہے اس كے مطابن أن بي فيصل كرور اس لئے كہ مَن تَسَمُّ بَهِ حَكُمْ فِيهَ آنُوْ لَ اللّٰه عَنَا وَلَئِكَ صُحْدُ الْسَكَا فِرُوْنَ ( ﴿ ﴿ ) جَواس كے مطابق فيصل خبيس كرتا جوخدا نے نازل كيا ہے تو يہى لوگ كا فرہن ۔

٥- امورمِلكَتْ كَ نَبِيكِ الْهَ مَنْ فَا الْهَ مَنْ فَا الْهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

وَعَدَ اللهُ السَّنِي بَنَ المَّنُو اوَعَمِدُ الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مُنْفِورَةً وَ آجْسِرًا

مَ فِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

محراً الله كي دسول اوراً كي كي سانف (قدّوسيول كي جاعيت ) جن كي خصوصيّت بربي كري ا وصداقت سے انکارکرنے والوں کے مقابلہ میں طبان کی طرح سخت نیکن باسمد گرمبرتا بارا فت ومحبّت ہیں۔وہ دنیا میں کسی طاغونی طائنت سے سامنے نہیں چھیکتے بھیکنے میں توفقط ایک اللركے سامنے۔اسى سے وہ فضل وعنایات كے خوال اوراسى كى رضا جوئى كے طاب توانین خدا دندی کے سامنے مھکنے سے ال کے دل میں اطمیبان دسکون اورشادا بی تیکفتگی کی جرحینت پیدا ہو آل ہے اس کے انزات ان کے چیروں سے نایاں ہیں۔ بہی ہے فاروس کی وہ جاعت جس کے نذکرسے تورات وانجبل میں آجکے ہیں۔ یہ جاعبت کیاہے ؛ اول سمجھے كرين ومدانت كى بېلېانى كھيتى جے - منروع بين اس كى كيفيت يالى كدايال كى زمين مالح سے اعمال کا تخیر حدیث زم و نازک بتی کی شکل میں نودار سوا۔ مھراس میں تقویب بيدا مهوى تووه ايك شاخ لودميده كي صورت احتباركدكيا - عجراس مين اور توانائي بيدا سوئى تدوه دىكھوده ايك سرسبزدشاداب كھينى بى كى جسےدىكھ كركسان كاچرە نوشى سے تمتما اٹھاا در ماسدوں کے سینے برسا نب بوطنے لگے ۔ یہ کفے حفاظ نن اورا جرعظیم کے وہ درخشندہ وعدمے جواللہ نے ایمان و اعمالِ صالحہ کے بدلے میں اس جاعت کے سائق کئے تھے اور جنہیں اس کی شان داد بھین سے اس حسن ورعنا کی سے پورا کیا۔ فداجاعت مومنین کی اس خصوصتیت کبری برایک بادی نگاه طوابینے کم اَشِت کَ اَعْ عَلَی اَ لَکُفّارِ وكاع أرته والمراجع

ا قبال مي الفاظيس ح

مصافِ ذندگی میں سبرتِ فوالد پداک شبستانِ مجتنب میں حریر د پر نیاں ہوجا!

گندها بن کے بلخ نزدگرہ و بیابات کمستال داہ میں گئے توج ئے نغرخواں ہوجا!
حصنور کو اپنے دفقا دکے سا خفہ منسورہ کرنے کا جوہ کہ دباگیا تفا تو اس کے معتی ہے ہیں کہ ان امور میں خداکی فرن سے وحی نہیں آئی تفی درنہ ظاہر ہے کہ جوامور وحی کی موسے طے با جا بیں ان میں انسا نوں سے منہورہ کے کیا معنی ہیں آئی تفی درنہ ظاہر ہے کہ جوامور وحی کی موسے طے با جا بیں ان میں انسا نوں سے منہورہ کے کیا معنی ہیں امور، وحی کے قوا نین کی دوشتی میں زما نے کے نقا منوں کے مطابق عقل و نکر کی موسے طے کے جوامور واضح انفاظ میں اعلان کر دیا گیا کہ \_\_\_\_

خُلُ إِنْ صَلَلَتُ خَالِنَهَا آصِلٌ عَلَى نَفْسِى عَوَ إِنِ اهْتَ دَبْتُ صَيَمَا يُوْجِي ٓ إِلَى ٓ رَبِّى مُ إِنَّهُ سترويع فتريب - ( مما) - ان سے كهدو كه ميں أكر كمجى غلطى كرهامًا مولقه غلطی کا امکان المعلی کی امکان المعلی کا المکان المحلی کا المکان المکا ميريط في بيتا بيدوه سبحير سنن الان ميريك قريب جميروى كاروس طه بذا عمااس بي ندرسول لشرك تيسم كاامتنار برخی الدندجا عت مومنیں کو۔ تیکن جوامور واتی رائے برجیور دیئے جانے تھے ان میں لوگوں کوابسی آزادی را ا ورحرتنيب فكروعمل حاصل تفي جس كى مثال ماريخ بين كهين نهيي ملنى - اسى آزادى نكرد آرا دكا نيتجه بيضاكه ايك عام يون " کے اپنے معالمہ میں حصنور کے ساتھ ہوری جرأت کے ساتھ حجا کھ سکتی تھی ابسی جرأت جس کی شہادت نود والشرنعام بي كهروى كرحت بسيغ الله حقول التيني تُجَادِلُكَ فِي اَزَادِيُ مِنْ مِنْ فَرْجِهَا وَتَشْتَكِيُّ إِلَى اللهِ فَيْ وَاللهُ مِيسَمَعُ تَحَا وُرَكُمَا أِنَّ اللهَ سَيهنع "كَيْصِيرْط بِ (٥٨) السُّرني اس عورت كى بات كوس لبا جر بجع سے (ليے رسول) ابنے خاوند كے بار میں بھیگڑنی تھتی اورا لٹر کے معنورشکا بیت کرتی تھی۔ دہ تم دونوں کی گفت گوکوس را نھا۔ دہ سب کچھ سننے والا مانف والاسم سن اورحب آيل الخابي آزا وكرده غلام اورمنه يوك بليط زبرس كهاكم آمشيك عَلَيْكَ ذَوْجَكَ ل<del>ِسِس</del>ٍ) ابنی بیوی کوانیے ہاس دکھ، اسے طلاق مست دسے گوانہوں نے اس منٹورہ کو ماننے سسے انکامکردیا اوربیری کوطلاق دے دی - اس سے ندمشتورہ و بینے وا لیے کے دل میں کوئی مازل بیرا مواندمشورہ سے اکادکرد بنے والے کے دل میں کسی قسم کا خیال محقیقت یہ ہے کہ حصتور کا مئن ہی یہ تھا کہ فدع انسان کوتوا بس خدا دندی ک اطاعت کے سوا سرقسم کی غلامی اور محکومی سے نجات دلائی جائے۔ دَتَیَنعُ عَنْهُمْ إِمْرَهُ مُ وَالْآغُلَالَ التَّيِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ - رُبِي) - اس رسول كى بعثت كامفقديد بے کہ یہ انسانوں کے سرسے وہ لوچھ آبار دسے جس میں وہ د بے ہوئے تھے اور اتہیں ان ڈیجبروں سے آزاد كرا دسى بى دە حكوي چلى آدىم بى ئىلىس سال كىسىسل چەر دى بىر قى نەدىنا بىداكردى جس من ہرانسان پوری طرح آنادی کا سانس سے رہ نقاا ورعلیٰ وجہ البعبین محسوس کرا مقاکد دہ سوائے قرانبی خدا وردی کے کسی کامحکوم اور غلام نہیں۔ اس طرح بیحقیقت سرا کیب کے سامنے آٹھ کرآگئ کہ مّا کات لِبَشَرِآنُ يَّكُ ْيِيَهُ اللهُ مُنكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالثَّبُوَّةَ مُثَمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوُ اعِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ - وَالْكِنْ كُوُنُوْ اوَتَبَّا حِنْ بِينَ بِهَا كُنْ نُكُرْتُكُونَ ٱلكِنتَابَ وَبِهَا كُنْنَكُمْ تَلَوُّنَ لَهُمْ

کسی آنسان کواس کاخی جال نہیں کہ فدا اسے کتاب اور عکومت اور نبر تن دے اور وہ لوگوں سے بیہ کے کہ تم فدا کو حجود کرمیرے مکوم بن جاؤ۔ (اسے بہی کہنا چا ہیئے کہ) تم اس کتاب فدا وندی کی موسے جس کی تم تعلیم دیتے ہوا و جس کے مطالب کو تم اپنے دلوں میں لفت ش کرتے ہو، اپنے دب کے بند سے بن جاؤ۔ اس مقبقت کوا جا گر کرنے کے لئے آپ بارباد اس کا اعلان فرما تے تھے کہ (حیُل ) اِنتہا آپا کہ ایس کا میں موب ایک انسان مون فرق ہے ہے کہ میری طرف خدا کی جانب سے وی آ ق بیشر سیاری اس کا اعلان جو اس وی کا اتباع کرتا ہوں۔ (بیل).

اس طرح مَن مَن وَن مَن كَلِيل مِوكَى اور خداف اعلان كردياكم وَسَمَّتُ كَلِيهُ عَ رَبِّيكَ مِيدُ مَّا قَ عَدُ لَا لَمْ اللَّهِ لَا مَدْ بِينَ لَ يَكُلِّهُ مِنْ وَهُوَ السَّيمِيْعُ الْعَسَلِيْعُ الْعُسَلِيْدُهُ ( ٢٠١١) - اور نيري دب كي بانين صدق وعال کے ساتھ تھیل تک پہنچ گئیں۔ اب انہیں کوئی برلنے والانہیں اوروہ سب کچھ سننے والا جماننے والا ہے۔ غدا کی بیرباتیں جداس لنے نوع انسان کی ہرایت کے لئے دینی تنفیں قرآنِ کریم بیں جمع ہوگئیں جس کی صفا نے اس صابطہ قوانین کوناندل کیا ہے اور بہیں اس کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد نبی اکم م سے کہد دیا گیب کہ قانونِ نظرت كم مطابق آب كى حيات طبيعى مهى ايك دن ختم موجانے دائى ہے۔ إِنَّ كَ مَيِّتُ وَ إِنَّى مُ مَّتِ نُونَ - ( المَهِ ) اورجاعتِ مومنین سے کہ دباکہ صنورکی وفات سے اس نظامیں قطع کوئ فرق بنیں آسکتا جسے آب نے دی فدا وندی کی روستی یں متشكل فرايا سے ميا دركھو وَمَا عُتَةَدُ إِلاَّرَسُوْلُ فَعَمْرِ بِحِراين نيست كه فدا كے أبك بنيامبر ہيں \_ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ - آب سے ببلے بھی فدا کے کئ رسول آئے اور گزرگئے - آ فَائِنْ مَّاتَ آفَتُ قُتِلَ الْمُقَلَّبُ تُحْدَّعَلَى آعُقَا مِكُور السوارُ وه مرجائ يا قل كرديا جائ توكياتم ربيج وكركه بير سلسار حرف آپ كى ذات تكس محدود تھا) اپنے تجھيے نظام كى طرف بوط جاؤگے - وَمَنْ تَيْنُقَالِبْ عَلى عَقِبَيْءِ فَكَنْ يَتَصَرُّ اللَّهُ شَدِيناً لِهِ المُعَلِيم مِن سے ألط باؤن بهرجائے گاتودہ اللّٰ كاكم في نقصان نهرين كرسے كاء ابنا ہى نقصان كرسے كا۔

عظمرايا ہے۔ رسولِ اكرم كے بعد مبى فريض تمهارا ہوگا - كُنْ تَكُمْ خَبْرَ أُمَّةَ أُخْرِ حَتْ لِلنَّا سِ تَأْمُرُونَ عِ الشَّعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَدِ (٣) مِمْ وه ببترين قوم سوجي لوعِ انسان كى معلال كي ليك بيل كبا گيا بے . نمبادا فريصندبر بے كد لوك كومعرون كا حكم دواورا مبين منكرس دوكو - بيمعرف ومنكراس كاب كے اندر ہے جس كاتم بين وارث بنايا جاد ا جے۔ ثُمَّ آؤر بنانا الكتاب الله بن اصطفار الله الله الله الله الله الله عِتبادِنَا ... ( الم الله الله الله الكه الكه الكه بنيادى مشرط مع اوروه بركم تمهاد مع دسول في يركوراس ك كرك دكاديا عقاكه وه افلان كے بلندترين مقام بي فائز تقا- وَإِنَّكَ تَعَلَى خُنَّتِي عَظِيمٍ - (٢٠٠) اِس لئے تہدیں بھی مبتدترین اخلاق کا حامل ہونا ہوگا ۔ اس بایب میں دیشول کی زندگی تمہادیے مئے بہتری **خون ہے**۔ على خلق عظم القَدْ فَي أَنْ مَنْ مَنْ فَي رَسُولِ اللّهِ أَسُولَ عَلَى مَنْ اللّهِ أَسُولَ عَلَى مَنْ اللّهِ أَسُولُ اللّهِ أَسُولُ عَلَى (TEST) اورمعباربید کے کہ جس طرح رسول اللہ عمرے مجمع میں مخالفین سے کہتے عظى مَنْقَدُ لَيِنْتُ فِي لَكُمْ عُدُمُ رَامِّنَ قَيْلِهُ آفَ لَا تَعْقِدُونَ - ( إ ) بس في تهاري اندراس سے بہلے اپنی عربسری ہے۔ کیاتم اس سے انداندہ نہیں مگا سکتے کرمیں کس قسم کا آدمی مول! اسی می تم بي سے بھى حوكونى اپنے منالفين سے سامنے سينة ان كراس كا دعوى كرسكے كا : فَقَدَ لَ لَيَثَنَّ فِيْكُمْ عُسُلًا مِنْ نَدِيلِهِ أُ وہى رسول الله كيفش قدم بر جلنے والا سوگا اور اسى فسم كے لوگول كے محصول سيد نظام آگے برسے گا۔ نبی اکدم مکے خلتی عظیم کا اعترات حرف آپ کے مخاطبین میں لئے منہیں کیا مونیا کے برطے (LAMARTINE) کے نفاظ بطر مے مؤرّفین اور مفکرین اس باب میں رطب اللّبان میں اور میں ہا واز بلند کہتے ہیں کہ

ان تمام معیاروں اور بہانوں کو اپنے سافظ ہے آؤجی سے انسانی عظمت و بلندی کو ما با اور برکھا جا آہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اس سوال کا جناب دو کہ — کیا دنیا بیں اس سے بڑاانسان مجھی کوئی بیدا ہوا ہے ہ (معراج انسانیت مناسی ایلین الاعوام ) یہ بین نئی اکرم کی حیاتِ طیتہ کے وہ نما بابی خط و خال جنہیں خود اللہ تعالے نے قرآن کریم میں بیال کیا ہے۔

سی قرار با سکتے ہیں جومنور کی سیرن ِ قرآئیہ کے مطابان ہوں۔ یہی وہ حسن سیرت اور دھنا کی کرداد سے جس کے میشن نظر خدا اور اس کے فرشنے اس دان گرائی پر تبریک دیمہ نبتت کے بھول برساتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلْبِ کُنتُ لَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيّ عِنْ النَّهِ مَا النَّن بُنَ المَنْوُ اصَالَّدُ ا عَلَیْهِ وَ سَیْرِ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ سَیْرِ مُنْ النَّیْرِیْ اللّٰهِ النَّیْرِیْنَ المَنْوُ اصَالَیْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

مرف حضور پر ہی نہیں مبکہ اس جا خت مومنین پر بھی جو حصور کے انباع بیں نظامِ خدا و ندی کے قبام کا ماعد ف اللہ اسے۔

هُوَالَّذِي يُصَيِّنُ عَلَبُ كُمُ وَمَلَيْكِ لَبُهُ الْمِيخُوحَ كُوْ مِنَ الظَّلَهُ وَإِلَى الْمُكُولُ مِنْ الظَّلُهُ وَإِلَى اللَّهُولُ مِن الظَّلُهُ وَإِلَى اللَّهُولُ مِن إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِيَّ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي الللْلِيَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ وَاللَّهُ وَال



## يستعيرالله التجمن الرهم

## اسلامي مملك يح سرراه كي معاشي مراديا

(تقرير تبقرب سعيرجش عب ميلاد التبي ساواي)

برا درانع بز! سعام ورحنت!

ہے امرموحببِ ہزار مرکان ومشرت ہے کہ ہم آج کی تقریب ِسعبداس دانِ افدس واعظم کی حسبن وشا ذا يادىس منارى بى جي خود فلاتعالى فرمتر تلعالمين قرار دباب اورجس كي تعلَّى بركه ركم إنَّكَ لْعَلَى حَدُنْيَ عَظِينِمِ اس آفنابِ جہال ماب كوسترف و تكريم انسانيت كے معراج كبرى برعيوه بارد كھاباب - بين ا ہنی اس نحیش بنتی اور ونبروزمندی برجس فدرہھی فنخر وَناز کروں کم ہے کہ مجھے اس بارگا ہِ رسالت مَاتِ میں نذرعِفنبرن ببیش کرینے کی سعادت عال ہورہی مہے جس برخدا اوراس کے فریشنے نزیک وتہنیت کے مھول برساتے اور نوامیس منطرت جس کی حدوستا کش کے گیت گاتے ہیں۔

وه دار فلقن بهنی وه معنی کونین ده جان حسن ازل و و بهار مین وجود وه آنتا ب حرم ، ناز نبین کینج حر ا 💎 وه دِل کا بذر، وه ارباب درد کامفهود ده مسروردها وه محسسرول !

بروح إعظم وبإكش ورود لاحدود

الله تعالى انسانى راه نمائى كے لئے تعليم بھيجى تواس كے ساتھ البنے رسونوں كوبھى بھيجا۔ رسول كالاً اتنابى بنبي مقاكه وه ايك طواكيه كاطرح خدا كاببغام انسانون مك بينجا دتيا اوراس- أكرمقصوو صرف خداکی کتاب کوانسانون مک مپنجا دینا موتاً توخدا آسمان سے تھی مکھائی کتاب کیوں منازل كرديا وكاب كے ساخفرسول كے بھيجنے كامفصدي يرتفاكه وه رسول اس كتاب ك نعليم كوعملاً حارى كركيب بدكها ديس كروة عليم محض نظرى حفائق كالمجموعه ما ناممكن العمل اصولول كام قتيم نهير -وهابك اليساقالب بصص بين انساني معاشره وها بهد فدا كطرت سديداه نمائي اپني آخري أورمكل شکل میں مصنور نئی اکرم کی وساطت سے قرآن کریم میں دی گئی۔ آپ نے اس آسان تعلیم کے مطابق ایب ملکت قائم کیجس لنے دنیا کو دکھا دیا کرجب انسانی معاشرہ کی تشکیل دحی کی دوشنی میں کی جاتی ہے تو وہ س طرح لذع انسان کے لئے صد مزاد برکات وسعادت کا موجب بن جاتا ہے، لیکن اس مملکت کی تشکیل كے لئے صروری ہے كماس كامربدا ہ خود اپنى سبرت وكرد الدكو قرآن كے قالب بين دھالے . مبكه يوں كيئے كدوه اپنىسىرىن كوقرآن كے بېكىرىس خەھالى مىسے اور ملكىن اس كے حسن سېرىن كى آئىينە دار موجاتى ہے جس ملکت کی بنیاد حضور بنی اکرم کے مفرس معقول نے دکھی اورجے آب کے سچے جا نشینوں نے بروال چرصایا، ظاہر ہے کہاس کے متعدد گوشے تھے اوران گوشوں میں سے ہرایک میں اس ملکت کے مربراہ کی سیرت جھلل جھلل کرتی نظر آتی تھی۔ بیمشکل ہی نہیں مبکہ نا ممکن ہے کہ میں اس مملکت کے تام گوشوں كوالك نشسس ميں آپ كے سامنے لاسكوں -اس لئے ہيں اس وقت اس كے حرف أبك گوشے كى نفاب کشائی کروں گا۔اس سے بیحقبنفت آپ کے سامنے آجائے گی کہ اس مملکت کے مربرا میوں ،بینی نبی کم اور حضور کے سیچے جانن بنول کے علی مثال لنے اس گوشنے کوکس طرح تاریخ انسا نیتن کا ورخ شندہ باب بنا دیا تھا اور آنے والوں کو نبا دیا تھا کہ جس مملکت کو نوعِ انسان کے لئے آیڈ رحمت بینا ہواس کے سربراہ کا پی زندگى كىسى معنى جاسية والترالمستعان علىدنوكلىن والبرانب

سی ایسی جوبلی جرآت آزما ہیں۔ لیکن جب ان کے علی نفاذکا وقت آبا تو نیتج صرت و باس کے سواکھے وہ نھا۔
اس کا سبب بدی کا کہ نظری طور برحکومت کا خاکہ کھینچ لبنا اور بات ہے اور علی طور پر آسے نافذکر ااور با۔
نظری طور برچکومت اِس کے سواکچے نہیں کہ بدا فراد معلکت کی حزود بابت زندگی حہم ایک نے اور سے اور سے اور ایس کے خادم ہیں۔ لیکن جب حکومت کوعمال قائم کیا جاتا ہے تو اس کا مفعد کوام کی خدمت کے بہائے انہیں اور ناکھ سونا ہوتا ہے۔

(TREATISE ON RIGHT AND WRONG)

اس مؤرّخ نے بے شک افوام عالم ک سباسی تا دیخ کا مطالعہ کیا مہدگا لیکن نظر آنا ہے کہ تاریخ کا ایک باب یا تواس کی نگاموں سے اوجھل دا اور بااس نے اسے عدًا نظر الداز کردیا۔اس لئے کہ بہم ومنہیں سکنا کہ وہ آ ایک بیری نبرار مؤرّخ کے سامنے آئے اور وہ اس نظام کومن کی کامیا بی کا تذکرہ نہ کرسے جس کی دوسے وہ یا سنے د بچولیا کدایک ایسا نطام فائم کیا جا سکتا ہے جس میں حکومت کا فرلجند ، عوام کے خدّام کی حیث بنت مصے ال ک حزودا بن زندگی مهمیا کرنا موا وربیر فربصند محض نظری طور براس سے سامنے ندسو۔ ملکہ وہ حکومت اسے عملاً بولاكرك دكهادس مبانظام قائم مواعقاء آج سے قربب جودہ سوسال ملي محدّر سول النّدوالذين معسر كے انسانيتن ساز إ تقول سے جس سے د نبا نے دیجھ لیا مقا کہ انسان اگردی کی راہ نمائی میں اپنامتا شرہ متشکل کریئے توکس طرح اس کی ماکامیاں محامیا ہے میں بدل جاتی ہیں جبیبا کہ میں لیے ابھی ابھی وض کیا ہے ؟ اس نظام کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہرگوشہ اس حقیقت کا آملینددار سے کہ جو حکومت مستقل افداری بنیادوں برقائم مونی ہے ،اس کا ہرفت میکس طرح تعمیرانسا نبین کے لئے اعظما ہے۔ سکین جونکہ میردفیہ مینکن سے ان میں سے سب سے ذبارہ اہمیٹن اس گویشے کودی بہے جس کا تعلّٰی عوام کی بنیادی صرور بایت ذندگی مہمّا کرنے سے بہے کاس لئے میں آج کی تقریب سعید براسی گوشے کی ایک ملکی سی حدل آب احباب سے سامنے میشی کرنا جا مہتا ہوں -اس سے بد حقیقت بھی آپ سے سامنے اوائے گی کہ اسلامی حکومتے سربراہ کی مناشی وقددا رباں کیا ہوتی ہیں اور انہیں وا سے کے لئے وہ کس طرح اپنی ذندگی کو بطور پنونہ بیش کرنا ہے۔اصل یہ ہے کہ کوئی حکومست بھی عمدہ نتامج بدا مبین کرستی جب نک اس سے سربراہ ان اصوبوں برخودعل کرسے نہ دکھائیں جنہیں اس مکو کی اساس فرار دبا جا تا ہو۔

اسلامی حکومت کا بنیا وی اصول فی آآسی الآعتی الله ورد وشها و ریائی وئے زین فی الآعتی الله ورد وشها و ریائی وئے زین برکوئی دی حیات ایسا نہیں جس کے درن کی وقد داری خدا پر بنہ ہو ۔ اسلامی حکومت بوخدا کے نام پر لوگوں سے اطاعت لیتی ہے ، خوا کی اس وقد داری کو پورا کرنے کا عہر کرتی ہے ۔ اس کے وہ افرادِ مملکت سے اعلانیہ کہتی ہے کہ مذمی تر ذرقت کی وقد ایس سے مرفرد کو اس بات کی منانت میتی ہے کہ اِت اعلانیہ کہتی اولاد کی خودریات کے بھی ۔ وہ ان میں سے ہرفرد کو اس بات کی منانت میتی ہے کہ اِت الله میان کی منانت میتی ہے کہ اِت الله کی خود الله کی خود الله کی خود الله کی میں اور نام ایس کی منانت میتی ہے کہ ایسا میتی منانت میتی ہے کہ میت میتی ہے کہ اس می دوئر و کا اس می دوئر و کا افراد کو میت برموگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میں میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس میں دوئی می میریہ موگا ۔ اس میں دوئی می میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ موگا ۔ اس می دوئر داری ہا کہ میریہ میک ۔

آپ وزرکیجئے کی گینی اس میں اپنے سر میلکت اپنے سر برلیتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھئے کہ اس گرا نبار ذر داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اس میلت کا سربراہ ، اپنی زندگی کس تسم کی بسرگرنا ہے۔ اس میلکت کے سب سے پہلے سربراہ نحو د بڑی اکرم عقے۔ آپ کی حیات طبیقہ کے دوصقے ہیں ناکیسم کی زندگی میں میر معلکت قائم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن حفول اس جاعت کی نشکیل و تربیت دوسری مدنی زندگی می گرندگی ہیں میر معروف تھے جس کی دفاقت سے بیملکت قائم مونی تھی۔ عام طور بریس محصنور کی می زندگی بٹری عسرت اور تنگرستی کھی سیس درست نہیں۔ قرآن کریم صفور کو مخاطب کر کے کہنا ہے کہ قد قد آن کی علی زندگی ایک غندگی ۔ ریست نہیں۔ قرآن کریم صفور کو مخاطب کر کے کہنا ہے کہ قد قد آن کی قیاد کی زندگی ایک غنی کی زندگی تھی۔ لینی ایسی زندگی جس میں آپ کو اپنی صور بیات کے لئے کسی کا ممتاج نہیں جونا فرتا تھا۔ لیکن دہل جا عت کے افراد کو وقت داریاں بہت زیادہ تھیں۔ ان ذید داریوں سے عہدہ بر آ مونے کے سلسلے میں اس وقت حضور کا کا اسلوب زلیست کیا تھا اس کا اندازہ صحیحیں کی اس دوایت سے مگہ ہو بر آ مونے کے سلسلے میں اس وقت حضور کا کا اسلوب زلیست کیا تھا اس کا اندازہ صحیحیں کی اس دوایت سے مگ سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضورت الوہ سے بان کھوٹے اور ایت ہے کہ اشعر قبیدہ دا لوں کے بلی دوایت تور میں کو ایک ہو اندگی ایک جس میں کہا گیا ہے کہ حضورت الوہ سے بان کوٹے اور ایت ہے کہ اسٹو قبیدہ دا لوں کے باں دوایت سے دان دیو کی فریت آجا تی خوب کی جس میں کہا گیا ہو کے کہاں بال بچوں بیرو لیسے فاقہ کی فریت آجا تی خوب آجا تی خوب آجا تی کو ب آجا تی کہا تھوٹے کی فریت آجا تی کو ب آجا تی کے بال بال بچوں بیرو لیسے فاقہ کی فوب آجا تی کو ب

توبہ لوگ اپنے اپنے کھانے کی چنروں کو ایک عبگہ جمع کر لیبتے ا ور ایک برتی ہیں برابر حقتے دسگا کر۔ آبس بیرتقسیم کرلیتے۔

رسول التراني مراياكريه لوك مجه سے بي اور ميں ان بس سے سول -

اس سے ظام رہے کہ اس زمالنے میں صفور اور جاعت مومنین کا اندا زِ زلیست ایسا کھا کہ اسپنے اپنے کھانے کی چڑو کوسب اکتھا کر لیننے اور بھراس میں سے حصر رسدی کھالیتے ۔ چڑا کہ اس وقت جاعت میں اکثر تیت مختاجوں اور نا دادوں کی کھی کا سے نظام رہے کہ اس مساواتی تفنیہ میں ہرایا سے حصے میں کس قدر آیا ہوگا ۔ جمجھ دوسروں کے حصے میں آنا ہوگا وہی حصنوں کے حصے میں آنا ہوگا ، ملکہ اس سے بھی کم ۔ اس لئے کہ قرآن ہے نے مومنین کا ندا زِ زلیست یہ بھی تو تبایا ہے کہ یہ ڈیٹو و آن علی آئفیسی ہے شرق قد قرقات یہ ہے ہے خصاصات میں جو دستے ہیں خواہ انہیں خودنئی ہی میں گزارہ کرنا پڑے۔ معدوم وں کی مزورت کو اپنی مزورت پر ترجیح دستے ہیں خواہ انہیں خودنئی ہی میں گزارہ کرنا پڑے۔

مرفی زندگی ایک مدنی نزندگی میں ایک مملکت وجود میں آگئی تفی - آپ، قربب دس لاکھ مراجیل مدفی زندگی میں بیان سلطنت کے سربراہ تھے۔ مولانا سنبیل کے اتفاظ میں :۔

یہ وہ زبانہ نفاجب تمام عرب، صدر شام سے سے کرعدان تک فتح سوجیکا تھا اور مدبینہ کی سرزیبی میں زروسیم کا سیلاب آجیکا نفاء سیرہ النبی ، جلدادل ، ملاہ - ۳۲۹)

المین اس کے با وجود آب لئے جس اندازی زندگی بسری اس کے تعلق کتب ناریخ دسیریں ہے کہ حضرت عائث رفتا فزماتی ہیں کہ آپ کا کوئی کیڑانہ کرکے نہیں رکھا گیا۔ صرف ایک جیڑا ہوتا تھا کورا نہیں سہذنا تھا جو تہ کرکے رکھا جاتا ۔ جن کیڑوں ہیں آپ نے دفات بائی ان میں او پر نلے بیوندیکے مہدئے کھے۔ گھریں اکٹر فاعت رسنا کھا ،اور رائ کو اکثر آ جی اور سالا گھر مجودکا دہنا تھا چھڑ عائش رفتا فزماتی ہیں کہ مدینہ کے قبل سے وفائت کا آپ نے کہی دووقت سیر مہوکر دوئی نہ بیں کھائی۔

(ابھنا)

اس برلاز ما بیدا بوا بوا به که جب اس فدر و بین علاقد آب کے ذیر نوگین تھا اسی برلاند ما بیدا بوا بھا کہ اس فدر و بین علاقہ آب کے ذیر نوگین تھا اس کا جا بالعموم بر عسرت کی ذندگی کبوں بسرکرنے تھے۔اس کا جاب بالعموم بر واجا تا بھے کہ خور نے حفور کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو بیش کیا تھا۔ آب نے آخرت کو ترجیح دی اور

سب کچیمیشر ہونے کے یا وجرو ، آب نے نہایت نگدستی اور عسرت کی زندگی بسر مرما تی۔ لیکن یہ توجیع جہیں ہو سكنى-اس كف كهي قرآن كانعليم ك خلاف ب- دنباوى آساكش ولذا ندكو قابل لفرست سمحد كرنزك كرد بناء رسبا نبتت ب جسة فرآن، عبسائي راسون كاخودساخند مسك فراردنياب حب كهاب كه وَرَهْمَا ينبَّهُ يَ ابْنَدَاعُوهَا مَّاكُتَبُنُّ كَا عَلَيْتِ هِدْ وَ رَجِي "اس مرك دمها نيَّت كوانهول نف نود ومنع كرليا تفا - اسع مها ال برواجيب منهي مطرايا عقاية اس سے برعكن قرآن دنياوى آدائن وزيبائن كى جروں كو وجرما دبين قرار دينا ب اور پوری تحدّی سے کہا ہے کہ فٹ ل مَنْ حَرَّمَ زِیْنَ نَهَ اللّٰہِ السَّیِّی ٓ آخَرَجَ لِعِبَادِ اِ وَالْكَايِّنَانِ مِنَ الْيِرْنَيِّ - ( كَ الله عَلَى الله كهوه كول مع جوزسب وزينت كى ال جزول كوجنهي التُريالي البين بندول كے بئے پداكيا ہے اور خوشگوار سامان زليست كوجرام قرار دنيا ہے۔ اور نبی اكرم سے توخاص طور بركها گيا لئے حلال فرارد باہے نواسے کیوں حرام کرتاہے۔ ان نھر بحانت سے واضح ہے کہ نبی اکرم اس لئے تنگدستی اورعسرت كى ذند كى بسنويك عفى كرآب ف دنياوى ذبياكش طآراكش كى جرول كوفا بل نفرت فراردسكر ترک کردیا تھا۔اس کی وجہ بی تھی کہ ملکست کے وجود میں آجانے سے حضوراً کی ذمیر داریوں میں بے صدا صاف سدگیا نها . ملک مین محیشحال لوگوں کی نعدا د بیرین کم تضی ۔ بانی سسب مفلوک الحال صرورت مندم فلس اور نا دار مضح بن کی کفالت مملکت کے ذمیم تھی۔ ناداری کا برعالم نفاکدلوگوں کے باس جہاد میں شریب موسفے کے لئے سواری کس منیں موتی تھی اخترات کے درائع اس فدر محدود تھے کہ ان کیے لئے سواری کا انتظام کرنا ، اس کے بسر کی بان بھی نہیں تھی۔ بہی وه حالت تفي حس كانفن سوره أوربس ال الفاظ مير كصبح الاستكار

وَلَاعَتَى النَّهِ بَنَى إِذَا مَا اَ لَوْ اَنَّ لِتَصْعِلْمُ وَ قَالَتَ لَا آحِيهُ مَا اَحْدِمُ لَكُوْ عَلَيْ وَ الْمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سوارى كانتظام كريب اورجها دس سنركب سوسكته

بیظی افرادِ ملکت کی عام حالت، -ان حالات بین آب اندازه نگاسکتے بین کداس مملکت کے سربراه کوجس کی در در اول کا وہ عالم ہوجس کا ذکرا و پر کیا جا چکا ہے، کس قسم کی زندگی بسترکرنی بطری تھی۔ دنبا کی عام مملکتوں بین دُبیسِ مملکت با دبگر ادبابِ حکومت کے اخرا جات کے لئے سب سے پہلے دو ہیرالگ کر لیا جا آب اور جرباقی جرباقی جرباقی جرباقی جرباقی ہیں۔ دبکر اسلامی مملکت بین صورت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس بین سربراه مملکت اپنی حزور بات کوسب سے مُوخّر دکھتا ہے۔ وہ اس وقت کھا آب جب سب بین جیکے سب بین جیکے مسمربراه سب بین جب سب کھا جکتے ہیں۔ وہ اس وقت بین آب جب سب بین جیکے سمربراه سب بین جب سب بین جا دوایت ہے کہ

حصنور نے فرمایکہ جس کو الترتعالی مسلانوں کے بعض امورکا لگرال بناوسے اور وہ لوگوں کی حزور این اور احتیاجا حزور این اور احتیاجا حزور این اور احتیاجا حزور این اور احتیاجا کی طرحت سے لاہر اللہ اللہ داؤو ممکنا بالخراج) میں دوابت ترزی میں ان الفاظ میں آئی ہے:-

حضورت نرایا کہ جوام صرورت مندوں محتاجی اورسکبنوں پراپنے دروازسے بندکر لنیاہے ، اللّٰہ تعالیٰے اسکی صرور بابت اورا حتیاجات کے لئے آسمان کے دروا زسے نبدکر لنیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰے اللّٰہ کام ) (تریذی مُکتاب اللحکام)

اسی نفعیل کوحف ورکنے چندالفاظ میں سٹٹاکرلیں باب فرا دبا :۔

جس بتی میں کسی نخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات مجر محبوکا رہ اس بستی سے التر تعالیٰ کی فکر ان اور حفاظ من کا فریخ م جوگا۔ (مستدامام احمد)

مملکت کافریف ہے کہ وہ کسی فردکو محسوں مک نہ ہونے دسے کہ وہ کسی فردکو محسوں مک نہ ہونے دسے کہ وہ کی فرو تنہا من استے ما استے میں کا کوئی مربیست نہ میو اس کا مربیست الله اور اس کا در شول ہے۔

(تريدى عباب الفرائض)

حتى كم الكركو أن شخص اليسى حالت بي وفات بإ عائے كم اس بيكسى كا فرض ميو، نواس كے فرض كى ادائي مي مملكت

ومر موك حصنور نے ساعلان فرایا تھاكم

بیر مسانوں سے ان کے اپنے افراد کی نسبت زبادہ قربب ہوں۔ سوال میں سے جومقروض وفات باجائے تواس کے قرض کی اوائیگی میر سے حقے ہے۔ (ابوعبیدہ کتاب الاموال) مقوض کا فرض بھی ممکنت اواکر ہے گی اوراگروہ اپنے اہل وعیال کو بے سہارا جھوٹر جائے گا توان کی دستر داری ہی ممکنت کے سربر ہوگی ۔ جہانچہ حضرت ابو سہرمیہ من کی ایک دوایت ہے کہ

حصور نے فرمایا کہ مجنی خص کی وزکہ مجھ وطرحائے تو وہ اس سے گھروالوں سے بئے ہے ہلکی جکسی کو سے سے سے ہلکی جکسی کو بیے سہارا جھوڑ جائے تو اس کی دمیرواری میرسے سرمہوگی۔ (ترمذی ' باب الفرائض ) مملکت کی بیروٹر داریاں حرصٰ انسالوں کک محدود نہیں ۔ جونکہ قرآن نے کہا ہے کہ" ذیبی برکوئی ذی حیات ابسا

نہیں جس کے رزق کی ذمتہ داری اللّہ ریزیذ ہوئے اس لئے اسلامی مملکت کے حدود میں دیہنے والے ہر متنفیس کے رزق کی ذمتہ داری مملکت ہوعا کہ موتی ہے ۔اسی لئے حضرت عمر شانے ۔ ۔۔۔۔جواسلامی میں میں معان حصن میں کے دائشہ کا فائشہ کا میں میں معان حصن میں کہ دانشہ کا فائد

منتقس کے درق کی ذمرواری فرمایا تھاکہ منتقب کے تبسرے سربراہ اور حضور کے مانشیں تھے ؟ میں منتقب کے مانشیں تھے ؟

اکرد حلب کنا دسے کوئی گآ بھی مجھوک سے مرحائے توعمر نا سے اس کی بھی بازم ہس مہدگ - الکرد حلب کنا یہ مصر ) (توفیق الرصان المطبوع مصر)

اس مملکت کی دستدای کی انتها وه تقی جید حضرت عمران این انفاظ میں ساین کردیا جن سے زبادہ جامع انفاظ اس باب میں کہیں نہیں مل سکتے۔ آپ نے ایک خطبہ عام میں فرایا:۔ ایک جامع حقیقت ایک جامع حقیقت گوگو بامجھے اللہ بنے اس بات کا ذمید دار تھم را با ہے کہ میں تمہادی

وعا و کواس کسیمنی سے دوک دول - (قاعالات کا فی مصالح الذا) الدهم عرالدین)

یا بیات طبی بلندا و دلطیف ہے اس لئے ذرا وضاحت طلب ہے۔ مملکت کا فرلینہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کے
کہ کسی فردک کوئی عزورت کوئی ندر ہے تاکہ اسے اپنی اس عزودت کے لئے خداسے دعا کرنی ز بھے ہے ۔ ظاہر ہے کم
جب کسی خور ک کوئی عزودت کو کہ ہیں رہے گی تواسے اپنی عزودت کے لئے خدا کو پچار نے کی عزودت ہی نہیں
جب کسی خف کی کوئی عزودت کو کہ نہیں رہے گی تواسے اپنی عزودت کے لئے خدا سے کچھا تکنے کی عزودت بھی اندیکی تواسی کے الفاظ دبی گا گرکسی خفی کو اپنی کسی عزودت کے لئے خدا سے کچھا تکنے کی عزودت بھی جائجا سی کفف بل ہیں طری

میں ہے کہ حضرت عمراض لنے منرمایا تھا کہ

تمارے اور اللہ تنا لئے کے درمیان میں ہوں اور میرے اور اللہ تنا لئے کے درمیان کوئی نہیں، اللہ لئے میرے لئے خروری قرار دباہے کہ میں اس کے حضور جانے والی دعا فُل کوروکوں ۔ لہٰذائم لوگ اپنی شکا بنیں میرہ باس میں ہو۔ جذو دایسانہ کرسکے وہ کسی دوسرے اوئی کس اپنی بات مینچا دے تاکدوہ اسے محبت کم بہنچا دسے ۔ اس کی شکا بت مین ہے ہیں ہم اس کا حق بغیر کسی تا مل قدر نبز سے وصول کرا دیں گے۔ (طبری مسحادث سمالے ہے)

حضرت عمرت کون کے زمانہ میں اسلام مملکت کا دفتہ ساڑھے ۲۲ لاکھ مربع میل پر پھیبل چکا تضا اور ایک عراق کی مال گذادی ساڑھے گیادہ کرور درہم تھی۔ لیکن اسی نسبت سے افرادِ مملکت کی تعدا دمیں بھی اضافہ موگیا تضا اور مملکت کی قداد میں بھی اضافہ موگیا تضا وہ مملکت کی دفتہ دار بان بھی طرح گئے تھیں۔ انہی ذفتہ دار بیال کا نیتے بھا کہ حضرت عمرت سے ایک دن کسی نے بوجھا کہ مملکت کی آمدنی میں سے آب کے لیے کس قدر لینا جا گزیہ ۔ آب نے جواب دیا کہ

الله كامال ميرك لية ايسًا ب عيد كسى تنبيم كامال وخرورت نهيل موتى تواسيه با تضنه بي مكانا اور

اس مقام پر بین اس حقیقت کو بھر قسم ان است است کے بھر وہم انا جا بتا ہوں کہ پر ذوجوڑ سے کبڑے اور مرکز الرقبان الم میں است کے بیس کرنا جا جا ہے۔ الرقب ایک الدنیا ذاہر کی ذندگی بسر کرنا جا جستے تھے۔ اس قسم کے ذمرو قدرع کے تعلّق نوان کا درّع مل بہ بختا کہ

ایک دن انہوں کے کسی ذا ہرمرتاض کو دمکھا۔ اس سے پاس گئے اور ایک قرّہ مارکر بویلے ۔" خدا نجھے دن دسے مہارسے دین کا کبوں گلا گھوٹٹتا ہے " (ایفناً) اس کی وجہ پہھی کہ انہوں نے ابنااصول یہ بنا لیا تھا کہ مسلکت کا سربراہ ابنا معیار زندگی ایسیا رکھے جوا ممت کے ہرفردکومیشرآسکنا مو۔ بحل بچرں اُمثت کے علی معیار کی سطع ببند مہدتی جائے سر مراہ ممکست کا معیار مھی اونچا مہدتا چلاجا ئے۔ چنا کچہ تا رکح میں مہیں ہے واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایس وفعہ مصرکا گورنرا کیا توحیرت عرف کھانا کھا دہے تھے۔ اس نے دیجھا کہ کھا نے میں بجد کی روٹی ہے۔

اس نے کہا کہ اب قوم صدی اور سے کا ہیں گیہوں آدا ہے آپ کیہوں کا دوئی کیوں نہیں کھانے ہا آپ نے فرایا کہ اس کا مجھے لفتیں ہے کہ اس دفت مملکت میں ہر فرد کو بحرکی دوئی میں ہر از ہو کے بحس دن آپ مجھے اس کا یقین دلادیں کے کہ ہر فرد کو گیہوں کی دوئی مل دہی ہے اس دن میں بھی گیہوں کی دوئی کھالوں گا۔ پہنیں ہوسکنا کہ ملکت میں ایک فرد محمل ایسا ہوجے گیہوں کی روئی میں ہزا ہو مملکت میں ایک فرد میں ایک فرد میں ایک ایسا ہوجے گیہوں کی دوئی میں ہر کرکے اپنے آپ کو مشقت میں کیول طوالے جی اوآپ سے کہا گیا کہ آپ اس قدر عسرت کی زندگی بسرکر کے اپنے آپ کو مشقت میں کیول طوالے جی اوآپ نے اس کا جوجواب دیا دہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کے حساس فرد داری کا صبح کو ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کے حساس فرد داری کا صبح کو کئینہ ہے۔ آپ نے فرایا کہ

میں رعایا کی دیکھ مجھ ال کیسے کرسکتا مہوں جسب کک مجھ مردوہی کچھ نہ بیتے جو رعایا پر مبتنی ہے۔ (مہیکل)

قط کے ذمانے ہیں۔ میں کسی کے گھر میں الگ الگ کھانا نہیں بچے کا سب کھے شہرسے باہرایک جگرجے موگا اوراسے سب بل میں کسی کے گھر میں الگ الگ کھانا نہیں بچے کا سب کھے شہرسے باہرایک جگرجے موگا اوراسے سب مل کر بانسط کھائیں گے ۔ چنا کچہ خو دئیس مملکت حضرت عرب بجوری ہوئی دو گل اُگڑا یک بردی آپ کے ساتھ شرکی شرکی مہوتے تھے۔ ایک ون آپ کے سامنے گھی ہیں چوری ہوئی دو گل اُگڑا یک بردی آپ کے ساتھ شرکی طمام تفاجس طرف گھی ڈیا وہ تھاوہ بردی اس طرف سے بڑے بڑے لقے ماریف گا۔ حضرت عرف نے فرایا نہیں معلوم مہدتا ہے کہ تم نے کہی گھی بنیں کھا یا۔ اس نے کہا ہی ! میں نے فلال دن سے آج تک گھی یا تیل نہیں چکھا اور ایک میں میں کیا کسی کو بھی ہے کچھ میت رہیں آیا ۔ حضرت عرف نے اسی و نت قسم کھائی کہ جب تاک لوگ

چنانچرا نبول نے گوشت ا**در**گھی جوان کی عمول کی غلائقی چھے در دیئے اس مسے ان کی صحبت پرسخت معزا ڈراپڑا۔

دائلت سیاه پرگئی۔ بیط میں شکایت بدا ہوگئی۔ لکی انہوں نے گوشت اور گھی کو ابھ نہیں دگایا۔ پاس پیجھنے دائے امرار کرتے تو آپ ان سے کہتے کہ لوگوں کو خشک دولی نک سیسٹرنہیں آتی اور تم کہتے ہو کہ جمر و اُگھی اور گھی ان سے کہتے کہ لوگوں کو خشک دولی نک سیسٹرنہیں آتی اور تم کہتے ہو کہ جمر و اُگھی اور شدت کھائے۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ چنا کنچ جن لوگوں نے آپ کی بدہ اللت دیکھی تھی کہ اگر الشّداس فحط کو دی ورز کر د تبا تو ہیں اندلیٹر کھی کہ حضرت عمر فنا لوگوں کے علم میں جان دی و دیتے ہے۔ اسی فحط کا وکر ہے کہ ایک دن حضرت عمر فنا نے دیکھا کہ ان کا لوٹا ککر طری یا خراد رہ کھا ۔ آپ نے اپنے بیلے کو ملایا اور کہا کہ یہ کہا ہے۔ یہ اسے کہتے کو ملایا اور کہا کہ ایک کا لوٹا کا لوٹا کا لوٹا کا لوٹا کھا دیا ہے۔ یہ اسے کہتے ملک بیٹوں کو ملک کے بیٹوں کو میں کہتے ہے۔ یہ ہے وہ کھل جو حضرت عمر فنا کا لوٹا کھا دیا ہے۔ اسے دوسرے بیٹوں کو دے کواس کے برائے میں ملتا ۔ آپ مطمئن دہیئے۔

کو دے کواس کے برائے میں ککڑی سے ۔ یہ ہے وہ کھل جو حضرت عمر فنا کا لوٹا کھا دیا ہے۔ اسے دوسرے بیٹوں کو دے کواس کے برائے میں ملتا ۔ آپ مطمئن دہیئے۔

یہ تو بھر بھی تحط کا نہ مانہ مضا -ان کے لئے نئی نئی فتوجات کی خری بھی محص اس کئے مسرت کا باعث ہوتی مقیس کہ اس سے لوگوں کا معیار زندگی اور مبند ہد

خلافت سيمفهوم

جائےگا۔ جنا پخہ تا دسیری فتح کی خوشجری سننے کے بعد آپ نے جو ضطبہ ارشا د فرایا اس ہیں کہا کہ
مجھے اس بان کی بڑی فکر دہتی ہے کہ جہالی بھی کسی کو حذورت مندو بیکھوں اس کی حزورت پوری
کردوں یجب نک ایک دوسرسے کی (انفرادی طور پر) مدہ کرنے سے ایسا ہوسکے ہمیں ایساکوا
جا ہیئے ۔ جب معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے ۔ کاش اتم جان سکنے کہ میرسے دل میں تمہادا کسی قدر خیال ہو کہ سب کا معیار نے ندگی ایک جیسا موجائے ۔ کاش اتم جان سکنے کہ میرسے دل میں تمہادا کسی قدر خیال ہو کہ سب کا معیار نے ندگی ایک جیسا موجائے ۔ کاش اتم جان سکنے کہ میرسے دل میں تمہادا کسی تعرف ان ہوں اور خلام بنا کردھوں ۔ میں توخود خدا کا محکی اور غلام مہوں ۔ حکم ان کہ بامانت
کوگوں کو ا پنا محکوم اور غلام بنا کردھوں ۔ میں توخود خدا کا محکی اور غلام مہوں ۔ حکم ان کی ہا مانت
میرسے ہیردگ گئی ہے ۔ اب آگر میں اسے اپنی ذاتی ملکیت نہ تھے لوں میکہ تمہادی چیز تمہادی طرف وادوں
اور تمہادے تھے تھے تمہادی خدورت کے لئے حیلوں ، یہاں کا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں سبرموکر کھا پی اور تربوہ سعا وت موگ جرتمہاد سے ذریعہ مجھے میں سرآجائے گی ۔ لیکن اگر میں اس امانت کو ابنالوں

اورتہبی اپنے پیھے بچھے ھیلنے اور اپنے گھر مرآنے کے لئے مجبور کردول توب وہ بدنجنی موگی جو تہار ذربيه بمير مع مربس تلط م وجائے گی الن المجھے اس سے محفظ رکھے )۔ · مملکت کا ابسا انتظام کیا جائے کہ سب کا معبار نہ لبیت ایک موجائے ؛ بیر تھا وہ نصب العیں جمه اِن حفرا سے سامنے رہنا مخفا بہی وجدمقی کہ وہ جہاں دہیجھتے کہ افسراور ماتحت کے معیادیں فرق آنے لگا ہے اس کا فوراً تدارک کر دیتے۔ اس باب میں ان کی احتیاط کا بیرعا لم مفاکر جیب واق کے سب كامعيار الأب ابعض ماكردارول ك حضرت الوعبيده سي كا تواس خوشي مين طرح طرح کے لذندا ورمینکلقٹ ابرانی کھانے ہے کران کی خدمت ہیں حاصر سوئے بحضرت الوعبُنیوسے ان سے پوچھا کہ کیاتم مشکرکے لئے ایسے می کھانوں کا انتظام کیا گیاہیے باب امیرلٹ کری خصوصی دعوت ہے۔ حب انہوں نے کہاکہ مصرف آیپ کے لئے ہی توا بہوں نے کھانے سے انکادکر دہا اوراُن سے کہاکہ حبب تک سارسے لشکر سے لئے استقسم کے کھانے کا انتظام نہیں ہدگا میں اسکیمی نہیں کھاؤں گا مظ اسلامى مملكت كيرسربراه كى ان دمّ دادبوں كوسامنے دكھيئے ا در بھراس حفيفت برغوركيجيئے كہ نبی اکرم اس قدر فقرو فاقنے اور عشرت کی زندگی کبوں بسر کرتے تھے۔ بات نکھ کرسامنے آ جائے گی عوا اُ کامعیا *دِزلیین بهت بسست نقا-*ان کی *ضرد دا*است زبا ده اورساما نِ *دزق نسسبتاً* کم پیجب کک ان کی خرد *دا*ا برخص کم از کم اپنے ہاس رکھے اور ماتی سب دوسروں کی صروریات پوری کرنے کے لئے دیے دیے۔ اور ب قر*ان کریم کے اس ادیشاد کے عین مطابن ہے کہ* بَسٹ مَا فُرِیْكَ مَا ذَا یُنُفِظُونَ قُدُنَ قُدُلِ الْعَفْق سے (۲۰) "تجھ سے بر پوچھتے ہیں کہ ہم کس تدر مال دوسروں کی حزور بات پوری کرنے کے لئے دسے دیں -ان سے کہ د کہ جس قدر تمہاری اپنی عزود بات سے زائر ہے وہ سب حزورت مندوں کی حزوریات ہوری کرنے کے لئے یے مسلم کی بررد ابیت اسی ارشا دِ خلاوندی کی عمل تفسیر ہے کہ حضرت الوستتيد سيسدوايت بهدكررسول الشرط كسائق سفرميس تحفي الإستخف آبا اور

وائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ لنے فرما با کہ جس کے پاس سواری حزورت سے زائر ہووہ اس آدمی کو کودسے دسے جسے اس کی صزورت ہو یجس کے پاس زا دِراہ زیادہ ہووہ اسے دسے دسے جس کے باس زادراہ نہ ہو۔ اسی طرح آب نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرما با یحتیٰ کہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی صرورت سے زائد کوئی چیزر کھنے کا حق بہیں۔

مسلم کی ایک اور روایت ہے:۔

حفرت الوتبرروكي روابت ہے كه رسول الده ك فرابا كه بنده ، ميرا مال ، ميرا مال كه تا دينا ہده مالانكر مال ميں اس كا حضر صرف تين جزي بهوتى بيں - (۱) جو كچھ وہ كھا كرم هم كرلتيا ہے - (۱) جو كچھ وہ كھا كرم هم كرلتيا ہے - (۱) جو كچھ وہ بين كرم إ اكر دتيا ہے - اور (۱) جو كچھ دوسروں كى پر ورش كے لئے و مے كرا بنے لئے ذخرة آخرت كرلتيا ہے - ان تين جزوں كے علاوہ جو كچھ مجى موتا ہے وہ يا تو چلاجا تا ہے ياوہ دوسروں كے لئے حجھ وركر مرح إ تا ہے -

بہب سے بہت نظی مالکت کے نظام میں کس کر قرآن کریم نے جو ال و دول کے جمع کرنے کوسختی سے دوکا ہے تو اس سے بال اسلام ملکت کے نظام میں کس طرح فیط بیٹھٹا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ،۔

وَالنَّذِ بَنَ بَكُ يَرُوْنَ السَّنَّ هَبَ وَالْفِضَّ ا وَلَا بَنْفِقُوْ مَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّيْ فَبَشِّرُهُمْ يَعَذَابِ السِّيرِ ( اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي حوادگ چاندی سونا (مال ودولت) جمع کرکے رکھتے ہیں اور

مال ودولت جمع نہیں کئے جاسکتے

اسے اللہ تعالے کے داستے میں (حزورت مندوں کی حزور مابت رفع کرنے کے لئے) کھلانہیں رکھتے تو انہیں الم انگیز عذاب سے آگاہ کردہے۔

اسلامی مملکت بیں :۔

۱- تمام افرادِملکت کی حرور بایت زندگی کا پورا کرنا ملکست کا فریهند مونا ہے۔

۲- ملکت کابی فرلینداس طرح لورا موناسے کہ ہرفردکا سب (بعن بوکمانے کے قابل مو) پوری پودی محت کے ملکت کا بی میں ا کا تصاس بیں سے اپنی حزورت کے مطابق رکھ کر باقی مملکت کے لئے کھلاچھوڑو سے کا کہ وہ اُسسے عزورت مندوں کی حزوریات پوری کرنے کے کام میں لائے۔

٣- اس اصول برست بيلے خودر سيس مملكت كارمندم ونا سے اور اس كا طرزعل دوسروں سے لئے

## نمورز بنیآ ہے۔

ال خردرایت کا تعیقی کس طرح مونا ہے اس کا اندازہ حضرت ابو بکر تفندی کے ایک واقعہ سے دگاہئے۔ ایک

دن آپ نے کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ کوئی معظی چیز ہوتو دیجئے۔ اس نے کہا کہ بسیت المال سے جوران

آ آ ہے اس میں معظی چیزشا مل نہیں ۔ بات آئی گئی ہو گئی بہفتہ عشرہ کے بعد آپ نے دمیجھا کہ کھانے کے ساتھ

مقط اساحلوہ بھی ہے ۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ داش میں معظی چیز نہیں آئی اس حلوق کیسے

کہ گیا ؟ اس نے کہا کہ میں ان دنول معظی بھر آٹا انگ دکھتی گئی جب وہ کافی ہوگیا تو اس کے عوض بازاد

سے کھجود کا شیرہ مندگا لیا اور حلوہ پکا لیا۔ آپ کھانے سے فادغ مہد کر سیر سے سیت المال میں گئے اور

داش با نعشے والے سے کہا کہ ہما دسے ہاں جس قدر دوزانہ آٹا جا تا ہے اس ایک ایک معظی کی کمی کردی جائے ،

کیون کی ترجی ہے ۔ آپ کہ آئے کی موجودہ مقداد ہادی دوزانہ ہزود ت سے بہد در ایک مطفی کے

زیادہ ہیں۔ ۔

ہمیں سے انبی آج انسانہ سی نظراتی ہیں۔ لیکن بیافسانے نہیں حقیقتیں ہیں ۔ جوشخص متارع بلت کو المانت سمجھے اور اپنے آپ کو اس کا ابین اور اس کا ایان ہوکہ اسے ہیں امانت سمجھے اور اپنے آپ کو اس کا ابین اور اس کا ایان ہوکہ اسے ہیں امانت کے ایک ایک ذریے کا حصرت حساب دینا ہوگا وہ اپنی عزور رایت کے تعیق میں ایسا ہی محتاط ہوگا ۔ اسی احتیاط کا نیتجہ مختاک کرحفرت ابو بہر رہنا ہے اپنی وفات کے وقت بیطے سے کہا تھا کہ معلوم نہیں کہ میں سے قوم کے مال میں سے جس تدر اپنی عزور بیات کے لئے لیا ہے ؟ انها قوم کا کام کرسکا ہوں یا نہیں ؟ بہتر یہی ہے کہ تم حساب کرکے انها دوسیر قرض لے کر بیت المال میں داخل کردوتا کہ ہیں اس ذاتہ داری سے سبکدوش ہوکر خدا کے حضور جا دُل ۔ جنانچہ ایسا کردی اگا ۔

اسی سے ایک اور حقیقت بھی داضی ہوبھاتی ہے اور وہ یہ کہ جیب اصول یہ بھیرا مصنور کا نرکہ کہ کہ کا نرکہ اسی میں مزوریات سے زیادہ اپنے ہاس دکھ نہیں سکتا تو ایسے معاشرہ میں جائدادیں کھری کرنے اور انہیں ترکہ میں جھر دیائے کا سوال ہی بدیا نہیں ہوتا اسی لئے صفتور نے واضح الفاظ میں فرا دیا بھاکہ

میرسے ورثامیں ایک دینارمجی بطور ترکه تقسیم نہیں ہوگا۔میری بیوبوں کی مزور بات اور تنظم کی مزور بات اور تنظم کی مزور بات اور تنظم کی مزور بات کے بعد حج کھی جھے صدفہ ہوگا۔
مزور بات کے بعد حج کچھ کھی بھیے صدفہ ہوگا۔

اسی سلسله کی اگلی کومی وه دوایب سے جس میں کہا گیا ہے کہ

مض المون کے آیام میں حصنو کرکے پاس سات دنیار کھے اور صفور فرماتے کھے کہ انہیں صدفہ کروہ دیاں کے بعد صفور ریخنی طاری ہوگئے۔ لیکن اس کے بعد صفور ریخنی طاری ہوگئے اور سب لوگ آپ کی تیار داری بین معروف مو گئے۔ آپ کو مہوش آیا تو فرمایا، وہ دنیار لیے آگے۔ ونیا دکو صفور نے اپنے باعقہ پر دکھ کر کہا کہ فری کا اپنے رہے ملے اور اس کے پاس یہ مہدل ، مجم صفور نے انہیں خود صدقہ کردیا ہا۔

مشلم کا ایک اور دواست میں ہے کہ حضرت عالف دفا کے فرایا کہ ایک اور دواست میں ہے کہ حضرت عالف دفا اور نہ کسی چنر کی وصنیت کی -آنحضرت کے نے درہم جھے ورانہ دنیا کا مذہبری مذا ونط اور نہ کسی چنر کی وصنیت کی -

اسی طرح بخاری کی ایک دوایت میں ہے کہ

رسُول الشّرنے بینی وفات کے دقت نہ د بنا رجھ طرانہ درہم 'نه غلام نہ لونڈی اور جیرسوائے ایک جھڑکے اور اینے مہفیار کے اور اس زمین کے جبے آپ نے صدقہ کردیا تھا۔ مولانا منبلی نے سیرہ الّبی میں متروکات کے عنوان کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا ہے۔

آئے خراف نے جب انتقال فرایا تو اپنے مقبوضات اور جائدا دیں سے کباکیا چزی نزکہ ہیں محجود ہیں ہاس سوال کا اصل جواب تو رہے ہے کہ آپ اپنی زندگ میں اپنے باس کیا دکھتے تھے جومر نے کے بعد محجود آجا۔ اگر کھچے تھا بھی تواس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے کہ لَا نُدْدِثُ مَا تَدَکُنَا ہُ صَدِّدَ حَدَّاتًا . ہماراکوئی وارث نہیں بچر مجود اوہ علم مسلمالوں کا می ہے۔

معرفہ کے معنی اجاعی نظام کے بجائے الفرادی رہ عائے ۔ جے مذہب کہتے ہیں ۔ قداس میں استعال سچا ہے اس اختاص میں استعال سے معنی اس اختاص اجاعی نظام کے بجائے الفرادی رہ عائے ۔ جے مذہب کہتے ہیں ۔ قداس میں خیرات سے بذکوئی تصنور ہو نہیں سکتا ہے کئی دیں میں اس اصطلاح سے مفہوم بر مہوتا ہے کہ وہ شے کسی کی ذاتی مکہ بت بدر ہے بہکہ حزورت مندول کی حزود مات پوری کرنے کا ذریعہ بن جائے ۔ ہم نے بخاری کی دوابت میں راور پی و بکھا ہے کہ حضو کر کے باس وفات کے وقت کچھ زمین مجمی تھی حس کے متعلق آ ہے۔

ط اصح السيرُ حكيم دانا بورى -

نے فرادیا کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ قرآنی نظام میں زمین کی بہی یا و ندشن ہوتی ہے۔ جن جزوں پر افرع انسانی کی فرمان کی کوریش کی خواتی کی خواتی کی خواتی کی خواتی کی خواتی کی خواتی کی کا فرمان کی پرورش کا ذریعہ ہے اور خدا کی طوف سے مفت کی ہے۔ قرالاً رُقَی وَمَنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ الهُ اللهِ ال

حصرت دافع بی خدیج و ایک بهم رسول الدم کے ذما نے بی دراعت کے لئے تہائی مچو تفائی با فلاک کوئی خاص مقداد متعین کر کے زمینیں طبائی پر دبیتے تھے۔ ایک روزمیر سے ایک چچا میر سے باس آئے اور کہا کہ دسول اللہ مسلم ایک ایسے کا مسمعے دوکا ہے جو بادسے لئے نفع بخش مقا مگرانڈ اوراس کے دستول کی فرماں برداری ذبارہ نفع بخش ہے یحصنور نے ہیں اس بات سے منع کر دیا ہے کہ م زمینوں میں مزاد عت کا معاملہ کریں ایعنی نہائی مچوتھائی یا مقدہ مقداد کے فات منع کر دیا ہے کہ ماک و زمین خود کا شت کر سے میا کسی دوسر سے معائی کو کا شت پر دسے دیں۔ آئے نے کہ دیا ہے کہ ماک و زمین خود کا شت کر مے ماک مور تو کو کا شت بر دسے دے اور آ ہے نے ذمین کے کرائے کو اور اس کے علاوہ دو مری صور تو کو نا ہے نہ فرایا ہے۔

یعلی حکم اس اصول کی تشریح نفا جسے حضور نے ان الفاظیں بیان فرایا نفاکہ زبین الٹّدکی ہے اور نبدسے بھی الٹّد کے ہیں ۔اس لئے الٹّدکی ذبین ، النّد کے نبدول کے لئے دسہٰی چا ''۔۔ (ابودا وُد)

ادرجب آپ نے اس قطعہ زمین کے منعلق ج آپ کے واتی اخراجات کے لئے آپ کی تحویل میں تھا فراما کہ وہ مقتر

ہے تو وہ بھی اسی اصول کی علی تفسیر بھتی۔ اس لئے کہ دستول سب سے پہلے نود احکام خدا وندی برعل کرا ہے۔
اصراس طرح اس کا علی دوسروں کے لئے نونہ نبتا ہے۔ بہی حیثیت اسلامی مملکت کے ہرسربراہ کی مہوتی ہے۔
وہ نودان قوانیں برعمل کر سے دوسروں کے لئے مثال نبتا ہے جصنور کی ذات گرامی میں چونکہ بیددونوں حیثیثیں میجا
مضیں ،اس لئے حصنور لنے دنیا کودکھا دیا کہ فرآن کا بہش کردہ تطام کس طرح قا بل عمل ہے اورا سلامی مملکت کے سربراہ
کا زندگی کس قسم کی مونی جا ہیئے۔

زمین کے متعلّق قاعدہ میر عقا کیمفتوجہ علافو*ں کی درعی زمین*یں مال غنيمت كيطرح فوج كياسيانيول ميرتفتيم كردى جاتى مقب ليروع شروع میں بہ زمینیں کھیے زبا دہ نہ تھیں۔ امکی جب عراق فنح مہوا توزرعی زمینوں کا وسیعے رفنیمسلانوں کے ہاتھ آ گبا ۔ اس وفنت اس سوال نے اہمیّیت اختبار کربی کہ ان زمینول کی نقیبم کس طرح کی جائے ۔ پہلے حضرت عمریۃ بعض صحابرت كيم مشوره سيداس برآماده موكئ كدر زمينير حسب معمول فوجول مي نقسيم كردى وأئبس بيكن حب اس سوال ميمزىدغوركمايكما توآب نے بيرائے بدل دى حينالخيركماب الاموال (ابدعبيره) ميں سے كمر جبحض عرض عرض جابرآئے تو آپ نے زمین کومسلالوں کے درمیاں تقسیم کرنے کا ادارہ کیا حضرت معًا دنے آپ سے کہا کہ خداک قسم اس طرح نووہی کچھ ہوگا جرآپ کونا پسندہے۔اگرآپ نے زمیر کھ تفنيم كردما توبطے بطرے علاقے ان ارمیجہ وہ ) لوگوں كومل جائيں گے۔ مھيرب مرحائيں گے توب زمینیں (ورا تن سے درابیہ) کسی ایک آدمی باعورت کے مخصی آجائیں گے- بھران کے بعد دوسرے وگ آئیں گے جواسلام کا دفاع کریں گے قوان کو کچھ نہیں مل سکے گا۔ آب بورون کرے بعد کوئی ایساطریقہ اختنار کیجئے جوآج کے مسلالوں کے لئے کھی موزوں سواور بعد میں آنے والول کے من معبدر جنا مجرح من عرض نے حضرت منا ذی بات سے اتفاق کیا ، (اور زمینین ملکست کی

اس کے بعدیہ اصول وضع فرما دیا کہ آنا دقیا ہے الاس عن – (کنا ب الاسوال) زمین کے رقبے لفرادی ملکیٹند میں دہنے کے بجائے منکست کی تحویل میں رہیں گھے تاکہ ہے تمام صرورت مندوں کی صرور مایت ہوری کرسے کا ذریعیہ سبنے دہیں۔

مملکت سم نے منزوع میں ب اصول باب کیا ہے کہ تما) افرادِ مسکست کی بنیا دی صرور دیایت زندگی کا بہم مہنچا یا اسلامی کی ذمیرداری ہوتی ہے جھنوڑ کے بینمام ارشا دات گرامی اوران پر ارخد دحصنوڑ کا اور حصنور کے سیتے جانشینوں کا عل اس اہم ذمتہ داری کو بورا کرنے کے لئے تھا محضرت سلمان فارسٹی کے الفاظ میں اخلیفتہ السلمبن ہی یہ سے کہ

خليفة وه مصبح كمة ب التركيم طابن فيصلے كرسے اور رعابا براس عيال كي طرح شعفت المرح شفقت كوي جس طرح آدى ابني ابل وعبال برشفقت

(ابوعبيره في كتاب الاموال)

اس شفقت اورعالگیری کامیرعالم ففا که فحط کے زمانے میں حب لوگوں کو کھانا کھلاباجا ما تواس کی نگرا فی حصرت عرر انودکرنے تھے۔ ابک دن اسی مگرانی کے وقت آپ نے ایک شخف کو دیچھاکہ وہ بائیں ہا تھے سے کھا رہاہے۔ آب نے اس سے کہا" بندہ خدا؛ وائیں ہا تف سے کھا۔ اس نے کہا بندہ خدا، وہ ہا تفرمننغول ہے۔ آپ آگے بیھ گئے۔ دوبارہ ادھرسے گزرہوا تو دبچھا کہ وہ بچرسے بائیں با تقسے کھا دبا تھا۔ آپ لنے اسے بچرکہا کہ دائیں انھ سے کھا ؤ اوراس سے پھروہی جواب دیا تو آپ نے بچھاکہوہ انھکس کا بیم شغول ہے۔اس نے كباكه وه الخصيدان جهادس كا آليا تفار

بیش کرحفرت عمرونا اس کے پاس بیکھ سکتے اور دونے لگے۔اس سے پوجھنے لگے کہ تمہیں وضوکون كراً اسى - تهارا مركون دصوما سے -كبرے كون دھونا سے - فلال فلال كام كون كرما ہے -

چنانچہ آب نے اس کے لئے ایک ملائم کا انتظام کردیا اوراسے سواری بھی دلوائی ماسی دمرداری کا احساس مقا جس کی وج سے صدر مملکت ون مجرا مورملکت کی سرانجام وہی میں مصروت دیہے کے بعد، راتوں کوننہا گشت كرتائقا اوربراه راست ببمعلومات عصل كرتا نفاكه رعابا كسرحال بير بيرا وركسى كوكوئي نشكابيت نوبهي راور شکایا سے رفع کونے کی کیفیت یہ مقی کہ جیب آدھی دانت کے وفنت معلوم مواکہ ری ایک خیمه بین ایک عورت در درزه مین مبتلا به اور دایه کاکول انتظام نهین تو گھرسے ابنی ہین کو لے گئے کہ وہ تکلیف زدہ بہن کی مردکرے۔کیسا عجبیب مقاوہ منظر کہ خبمہ کے اندر • ملکت کی خاتونِ اوّل" ایک دیہا تی عوریت کی وایہ گیری کی خدمت سرانج م دسے دہی ہے۔ اور خیر کھے باہر

صدر مملکت اس عورت کے خاوندسے معروب گفت گوہے اوران ودنوں میاں بیوی پربر را نه (کربر کون بی) مس وقت کھانا ہے جب اندرسے یے ساخت بہنجیش خبری آتی ہے کہ امیرا المؤمنین مبارک موآپ کے بھائی کوالٹرنے بٹیاعطا فرمایا ہے۔

افراد همکن کے اوال وکوالفن کی دیگردادی کا دائرہ کہاں تک وسیع تھا اُس کا اندازہ اس ایک اقدیسے لگایا جا سکتا ہے جوحضرت عمرظ کوا بنے شام کے سفر کے دوران ببینی آبا تھا۔ ابیک شب کسی مبدان میں آپ کا قبیم تھا جسیم مول گشت کے لئے تکلے۔ دیکھا کہ ایک خیمے میں ایک صنعیف طرصیا ببیھی ہے۔ لوجھا کہ مائی اور تھا بیت تو نہیں۔ اس لئے کہا کہ جب خلیفہ کواس کا خیال نہیں کہ وہ دعا یا کی شکایات رفع کرسے توکسی ورک کوئی شکایات بنائے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم نے خلیفہ تک اپنی شکایات بہنچائی ہیں ؟ اس نے کہا کہ بہ خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ معلی کرے کہ دعا یا کو کیا شکایات ہیں یا میرا فرض ہے کہ میں اپنی شکا یا سنداس کے کہا کہ بینے کوئی شکایات ہیں یا میرا فرض ہے کہ میں اپنی شکا یا سنداس کا خلیفہ کا فرض ہے کہ میں اپنی شکا یا سنداس کہ میں اپنی شکا یا سنداس کا میں بینیاؤں ؟

حض علی میں اسے اندہ کو مہیت دہرا با کرنے اور باچٹی کہا کرتے تھے کہ مجھے اس طرصا لیے بتا باکہ مطلافت کی دقید دارہ ان کی اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اندہ مطلافت کی دقید دارہ ان کی مفات اسپنے اندہ بدا کرنی چا میٹیں اسے ایسا خیرو علیم ہونا چا ہیئے کہ اسے ہروفت معلیم ہوکہ افرادِ مملکت کس حال میں ہیں۔ اسی فرمہ داری کا احساس مفاجس کی نبا پرآب لئے کہا تھا کہ

اگریس زنده دم تو ایک سال تک اپنی دعایا کے درمیان دورہ کروں گا۔کیونکویس جا نتا مہول کراؤا کی بعض خرور رہان ایسی ہیں جن کی عجمة مک خبر نہیں مہنج باتی ۔ بیس میپلے شام جا وُں گا اور وہ لی دو ماہ محظم ول گا۔ بھرالجویرہ جا وُں گا وہ لی دوماہ قبل کروں گا۔ بھر تھر جا وُں گا اور وہ ل مجھی دوماہ قبل کرول گا، بھر لیے و جا وُں گا وہ ل بھی دوماہ محظم وں گا۔ بھر صرحا وُں گا اور دہ ل بھی دوماہ قبل کروں گا۔ بھر کو فہ جا وُں گا
۔ اور دہ ل بھی دوماہ محظم وں گا۔ خدا کی قسم! یہ سال کننا اجھا ہوگا ہے۔

لیکن آپ کی نیے ونت شہا دن ہے آپ کواس پردگرام برعمل کرینے کا موقع نہ دیا۔

حضرت عثمان کے تعلق حضرت موسی بن طلح دیشا کی روابیت ہے کہ میں نے حضرت عثمان کومنبر رہیں چھے کر حب کہ توزّن نماند کے لئے اقامت کہد دہا تھا کوگوں سے ان کے حالات ،خبریں اورا شیاء کے فرخ ور بافت کرتے صنا۔

بیحالات اس کے دریافت کے جاتے ہے کہ افرادِ ملکت کی صروریات کا بوراکرنا اوران کی شکا یات
کا دفع کرنا رئیس ملکت اپنی ذاتی ذمی داری بحضا نفاء ان کی حروریات بوری کرنے کی ابتدائی شکل تو دہ تھی بی کے طرف بنی اکرم نے بہ کہ کہ راشارہ فر ما با مقا کہ میں قبید آشعری میں سے ہوں حن کا مسلک یہ ہے کہ عشرت کے ذرائے میں آلم افرادا پنا اپنا کھا نا ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب مل کر کھا لیتے ہیں ۔ اس کے بعد جب حالات بہتر ہوگئے توا فراو مملکت کے دفا اُف مقرد کئے گئے جتی کہ حضرت عمران المخران کی مبرزی کا فرطیق اس کی بہتر ہوگئے توا فراو مملکت کے دفا اُف مقرد کئے گئے جتی کہ حضرت عمران المخران کے معالم اس کی بیدائش کے ساتھ ہی تاکہ جا ایک رہے دفا اُف مقرد سے بیدائش کے ساتھ ہی تاکہ ہو تا ہوں اور الجوب کو اس میں فرق مدارج کردیا جمیع جن حضرات نے اسلام کی ضرور بات سے نور میں سرو میں ہو ہو تا ہوں کہ باس جنہیں ان کی صرور بات سے ذیا وہ ملتا ہے کا متلہ دولت جمع معدوں کرلیا کہ اس می نظر اُن کا ادادہ کر دیا ۔

طبری میں ہے کہ

امبرول سے دولت کے کرے حضرت عرد ان فرابا کہ (فطا نُف کے سلسے میں) جوا مور پہلے میں کے اور پہلے میں کر جہا ہوں کے کر جہا جواب کے کہا ہوں کے مدمیان تقسیم کردول گا:"
کے حزورت مندول کے دومیان تقسیم کردول گا:"

دوسرسمقام برسے،آب نے فروا باکم

اگرہیں ایک سال اور زندہ رہا تو (وظا نُف ہیں) سب سے نیچے کے لوگوں کوسب سے اور کے سے اور کا کوسب سے اور کے ساتھ ملادوں گا۔ (طبقاتِ ابن سعد) اور آپ کے ساتھ ملادوں گا۔ (طبقاتِ ابن سعد) اور آپ کا یہ فیصلہ فرآپ کہ کے اس کم کے عین مطابق فضاجس ہیں کہا گیا ہے کہ

وَاللَّهُ ۚ فَصَّلَ بَعُصَكُهُ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْتِ \* فَهَا التَّذِيْنَ فُصِّ لُوُا بِرَآدِ فَى رِزْمِتِ هِمْ عَلَى مَامَلَكَ أَيْمَا نُهُمْ فَهُمْ فِيهُ مِ سَوَآعُ \* لَا يَهُمُ اللَّهِ مَا مَلكَ آينُهَا نُهُمُ وَفَهُمْ فِيهُ مِ سَوَآعُ \* لَا يَهُمَ مَنْ وَلَا إِللَّهُ مِنْ مَا مَلكَ أَيْهُ اللَّهِ يَجْحَدُ وَنَ ( إلى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

جہاں تک روزی کمانے کا تعلّق ہے، خدانے مختلف افراد کو مختلف صلاحیتنیں دی ہیں۔ سعہ بورک رہادہ دزق کما لینے ہی وہ فاضلہ دزق کو ان لوگوں کی طرف لوٹا کیوں نہیں دیتے جہاں کے ذیر دست ہیں متاکہ اس طرح (صروریات بوری ہونے کی جہت سے) سب مساوی ہوجا۔ جولوگ ابسا ہنیں کرنے وہ درحقیقت نعداکی عطاکر دہ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔

ہے اور سامعین کوبھی ڈلا تاہے۔ لیکن حضور کی سبرت طبیّبر کی بیرجی تصور بنہیں میہ فقر و فاقہ ، خدا کی طرف سے ابتلا و آزما کنٹن منہیں تقاقم نہ ہی ہر (معاذ اللّٰہ) کوئی ایسی معیست تفی جس کے ذکر برہم خول سکے

آنسوبېائېں-سومبائېير سروس در زار سخسان دون

یا (جیساکہ پہلے بنایا جا چکاہے) یہ کہا جا تا ہے کہ حفظ کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں بہنی کردی گئی تھیں۔ آپ سنے دنیا برآخرت کو ترجیح دی اور اس لئے ساری عمر عسرت اور ننگری میں گزار دی یے حفظ رکی تھیں۔ آپ سنے دنیا برآخرت کو ترجیح دی اور اس لئے ساری عمر حسنرت اور ننگری میں گزار دی یے حفظ کے سیرت افدی کی نیون کے تھے۔ آپ اسلا کی تعلیم حام کرنے اور اس برچل کہ دنیا کی تعلیم میں ہے کہ دنیا کی تعمول کہ دنیا کی تعمول کہ اور چھرا نہیں احکام خداوندی کے مطابق نویع انسان کی بہود کے لئے عام کردیا جائے۔ بہود کے لئے عام کردیا جائے۔

یاجب بدروابات بان ی جاتی ہیں کہ حصنور سے اپنے ترکہ میں کوئی مال ودولت نہیں جھج طرا اوراس کے

متعلق فرادیا کہ ان کا دارت کوئی نہیں ہیرتم مسلانوں کے مفاد کے لئے عام بین تو اس کے تعلّق ہے کہہ دیا جا آ کہ بہر صفور کے لئے خصرے ما کا کہ بہر صفور کے لئے خصرے احکام بھے معام مسلانوں کے لئے نہیں بھے ۔ حالانکہ بہری غلط ہے ۔ حضور کے لئے دو مربے مسلانوں سے الگ بوخصوصی احکام بھے ان کی حراصت خود قرآن نے کردی ہے ۔ (مثلاً حضور کی ازداج مطہرات کا اُدہات المؤمند شی ہونا) ۔ جن احکام کے متعلق قرآن نے ایسی نصری نہیں کی دوسیب کے لئے عام کھے ۔ اس لئے حضور سے جس نہی کی زندگی گزاری اور ترکہ اور وراشت کے متعلق جرکھے فرایا وہ اسلام کے علم منشا کے مطابات کھا۔

واضح رہے کہ قرآن کریم ہیں دراشت و طیرہ کے متعلق جواد کام ہیں دہ اُس زمانے سے متعلق ہیں جب ہوزا سلام کا مملکتی نظام اپنی اصلی کل میں متشکل مذہ ہوا ہوئی یا وہ نظام بعض اسٹ یا دکوا فراد کی ملکیت میں رہنے دیے۔اسلامی نظام میں کیفیت وہی ہوگ جس کا نقشہ ہما رہے سا منے سیرت محکم ہم میں آیا ہے ، بعنی ہرزائدا نصر ورت چیز مثبت کی تحلیل میں جب میں جائے گئے تاکہ اس سے صرورت مندوں کی صروریات بوری کی جائیں۔ بہ بہج زندگی دسول الند سم کے لئے خاص مہیں تھا۔ فرآن کی ثوسے عام اسلامی نہج زندگی ایسا ہی ہے۔

اورجن لوگوں کوکوئی ا در دلیل نہیں ملتی ، وہ یہ کہ کرمطئن مہوجاتے اور دوسروں کومطئن کرنے کی کوشش کرتے ہوں ہے۔ است سم کی زندگی بسرکرنا کہ امیرے تہا رہے ہوں کو وہ کون ہے جواس کا دیوئی کرسکے کہ بیرے تہا در ہے۔ میں کہ بھائی ہے ، وہ کون ہے جواس کا دیوئی کرسکے کہ بیرے ضور جیسی زندگی بسرکر سکتا ہوں ۔ توبہ توبہ امعاذ اللہ ابیہ بہت بڑی گستا ہی ہے ۔

سکین پرکیتے ہوئے وہ اتنا نہیں سوچتے کہ اگراہی زندگی حرف ایک دسول ہی بسرکرسکتا تھا ا وراس کے علادہ کسی ادرانسان کے لئے ایسی زندگی بسرکرنا ہمکن نہیں تھا تو اللہ تعالیے نے حضور کی سیرت کوتا مسلانوں کے لئے اسوہ حسنہ کیوں فراد دبا ۽ اُسوہ ( نمونہ ) تو دہی ہوسکتا ہے جس کے مطابق بن جانا دومروں کے لئے ممکن ہو۔اگریم زندگی است میں خوالی ہو اگریم زندگی سے مسلمت اگراس داسنہ برجانیا نئی کے اسسوہ حسنہ سکتے اگراس داسنہ برجانیا نئی کے اسسوہ حسنہ سکتے ہوئے اس کے کہ (معاف لیڈ بارے لئے نمونہ کس طرح بن سکتی ہو اوراس کے مطالعہ اور تذکرہ سے ہمیں فائدہ کیا ہہنے سکتا ہے بھی اس کے کہ (معاف لیڈ مائید) اسے وعظی محفلوں بی اوراس کے مطالعہ اور تذکرہ سے ہمیں فائدہ کیا ہہنے احداث کی سیرت طبیہ ہما دسے ہی لئے نہیں ،سادی ونیا کے انسانوں کے لئے مہنبرین نمونہ راسوہ حسنہ ہے بھی جس پر ہرز مانے بی عمل کیا جا سکتا ہے اور اس سے دہی توشکوار انسانوں کے لئے مہنبرین نمونہ راسوہ حسنہ ہے بھی کے دکھا با تھا۔

انسانوں کے لئے مہنبرین نمونہ راسوہ حسنہ ہے بھی کی دکھا با تھا۔

یباں بہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ حضور کی سیر سِ طبیقہ کے اس اہم گوشے کے منعلق اس قسم کی ناوبلات اور توجیبات کیول کی جاتی ہیں ؟ اس کی دجہ اچھی طرح سمجھ لینی جا ہے۔ ہا دے بیت ناوبلات کیول ؟ بیت ناوبلات کیول ؟

ا- اسلام ک توسے بہ بالکل جائز ہے کہ انسان جس قدرجی جاہے دولت کے انبا دجع کوارہے حتی جائداد۔
جی جاہیے کھڑی کر سے اور ان سے آمدنی پیدا کر تاجائے یجس قدرجی چاہے زمین خرید تاجائے اور
است پیٹر با بٹائی ہرکا شتکاروں کو دنیا جائے یجس کا دوبار میں جی چاہے اپنا سربابہ لگا کر بغیر محن کے
نفع کال کر تاجائے ۔ اسلام دولت جع کر نے اور جائد ہی بنانے پر کہتے ہے کی حدیدی نائم نہیں کرتا۔
۲- رزق کی تقبیم خدانے اپنے ہا تھ میں دکھی ہے دہ جے جاہے کروڈرپی بنادسے ، جسے چاہیے فریب و ناواد
دیکھے۔ امیروں کے لئے اتنا ہی صروری ہے کہ وہ اپنی دولت ہیں سے ڈھائی فی صدر کو ہ دیتے جائیں ، با
عزیبوں اور محتاجوں کی حجودی ہیں بھی کے محکوم اپنی دولت ہیں سے ڈھائی فی صدر کو ہ دیتے جائیں ، با
برکوئی فریونہ عائد نہیں مہولی ہیں بھی کے کے محکوم سے بطور خیرات ڈال دیا کریں ۔ اس سے زبادہ ان
برکوئی فریونہ عائد نہیں مبؤتا۔

قران کہنا ہے کہ امہوں نے مفتور کی کر نوٹر دی تھی۔ ( وَ وَ صَنَعْنَا عَنْكَ وَ لُدَكَ الَّذِيْ تَى اَنْفَعْنَ طَهْوَ كَ عَلَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مرو میرون محکری کی سیرت مخترید سازی دنبا کے ادباب فکروعل کو پکار دیکا دکرکید در ب ہے کہ اگرتم نسا سیروت محکری کی سیروت محکری کی سیروت محکری کی سیروت محکری کے اوجھ کو اسپنے موتواس کا طراق یہ ہے کہ تم انسانیت کے اوجھ کو اسپنے کندھوں پرا کھا کہ کھڑے ہوجا کہ اور اپنی سیرت و کرداد کو بلند کرتے جا ڈ-اس طرح جس قدر تم خود بلندم ہوتے جا گا۔ اس طرح جس قدر تم خود بلندم ہوتے جا گا۔ یہی وہ حقبقت ہے جس کی طرف اقبال شخصے یہ کہ کرا شادہ کیا ہے کہ کہ اسلام کہا ہے کہ کہ کہ کرا شادہ کہا ہے کہ

بوریا منون خواب راحتش تخت کمری زیرمایت امنش

اس شاہ نشاہ بوربانٹین کی حیات طیتہ کا ایک ایک درخت ندہ نقش بہان کشورکشائی وفرا نروائی کے اس عظیم دانری پروہ کشائی کریا ہے کہ جوصاحب ہم تنت اس بارا مانت کوا مخطائے کہ ہوتئن کے اور اس کا بوجھ اپنے کندھوں پراٹھا کے کہ وہ خورتخت کے اور اس کا بوجھ اپنے کندھوں پراٹھا کراس کی سطح کو بیند کرتا جائے۔ لیکن بیراسی صورت بیں ممکن ہے کہ قرآن کی بیش کردہ مستقل اقداد مربانسان کا المال ایمان مواوروہ ندندگی کے اس نفٹ کوا نیا نصب العین قراد وسے بیے پھی دسول الندوالذین می سے مقدس

ہ مفوں نے علام تنب کر کے دکھا دیا تھا ہیں دن ڈنیا نے اس دا ذکو با ایا اور اس نفٹے کو انیا مقصور ومطلوب قرار دسے لیا کیجہ ہم جس میں اس وفت ساری دنیا مبتلائے عذاب ہے ، جبتیت ارضی سے بدل جائے گا اور زمین سراٹھا کر آسمان سے کہ سکے گی کہ

ديدة أغازم \_\_\_\_انجامم نكر!

اور عالم ملکوت کی نور باش نفنا ڈل سے ، تنریک وتہ نیت کے بدنغات جاں فزا ، ساکنا اِن ارض کے لئے فردوس گورش میں بندوس کے لئے فردوس گورش بنس کے کہ

اِنَّ اللَّهُ فَمَلَكِنَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِي عِلَيَا يَشْهَا النَّنِ يُنَ الْمَنُوا مِسَلَّوْا عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عِلَيَا يَشْهَا النَّنِ يُنَ الْمَنُوا مَسَلِّمُ النَّهِ عَلَى الْمَنُوا مَسْلِيمًا - دسم وسَلِّمُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

اس خمن میں اس حفیفت کوبھی اچھی طرح سمجھ لینا چیا جیئے کہ اسلامی معکست کی بیزد مترداری صرف اپنی مملکست کے افراد كم محدود منہيں، اس كا دائرو برا وسبع ب اور تمام عالم انسانيت كوابنے آغوش ميں بئے بور ئے ہے۔ ابنى ملكت نوود مل دىيبار طرى ، مونى سے حس ميں سيسے بيلے اس نطام كوعلى بي لاباجا نا سے جول جول ان افراد ملكست كى صروریات بوری ہونی جلی جانی ہیں، عالمگبر دوبتین کے اس دائرے کی حدیں آ کے مرصی حلی جاتی ہیں۔اس کا منتهی پوری کی لپرری لخدیج انسیانی کی برودش اودنشودغا ہے۔ اس کیسیے ہیں انسیال اور انسیال میں کوئی فرق نہیں مہتا۔ یہ فرق تودورِحاحز کی قومیّیت پہستی — (نیشنلزم) ک منسن کا بداکردہ ہے جس نے انسا اول کو ہنچے وسا ختہ معیا روں کے مطابق مختلف کھول میں تقسیم کرکے دنباكو تبعضك وليتعضي عَدُ ويَجِهُ كَالم الجرج بنّم بناركها سب اسلامي نظام اس تفرين كومطال ك يع دجود میں آنا ہے جس نطام کے سربراہ کا براعلان ہوکہ اگروجلہ کے کنارے کوئی کتابھی بھوک سے مرگباتواس کی ومشرداری عمرض کے سرم ہوگی تک کیاس نظام میں ہر دیجھا جائے گا کہ جنشخص مجدک سے کراہ رہاہے دہ اپنی مملکت کا با شندہ ہے باکسی دوسری مملکنند کا وہ اپنی قوم کا فرد ہے با غیرقوم کا ، وہ کا لا سے باگورا ، وہ ع بی ہے باعجی فیم مسلان سے باکا فرقس نظام میں اس ک قطعاً میزنہیں کی جائے گی۔ اس میں انسیان اورانسیا ہ میں کوئی فرق نہیں کیاجائے گا۔ ہبی دجہ بے کہ اس نظام کے لانے والے دیشول کا خطاب نہ کسی خاص خطر زمین کے لوگوں سے تھانہ کسی خاص قبید،

نسل با قوم کے افرادسے - اس کا خطاب پرری نوعِ انسانی سے بھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ بناکہ بنائی سے بھا۔ حب اس نے کہا تھا کہ بنائی آئی ہے اس نے کہا تھا کہ استان ایس نے کہا تھا کہ بنام برہوں ۔ اسی جہت سے اس دسول کو بھیجنے والے خدا نے اعلان کردیا بھا کہ و کہا تھا کہ و کہا تھا کہ و کہا تھا کہ اسی جہت سے اس دسول کو بھیجنے والے خدا نے اعلان کردیا بھا کہ و کہا آئی مسلک الآئی ترجہت سے اس دسول کو بھیجنے والے خدا نے اس کے لئے دھمت بنا کہ بھیجا ہے۔ اس کے تھے تما کہ اقوام عالم کے لئے دھمت بنا کہ بھیجا ہے۔

رجمت کے معنی ہیں ساما نی نسنو و نما جو بلامزد و معاوصنہ دیا جائے۔ اور نسنو و نما میں انسان کی جسمانی پرورش اوراس کی انسان محصر بنا اوراس کی انسان محصر بنا اوراس کی انسان محصر بنا اورار تقا دسب آجا تے ہیں۔ لہٰذا کھفٹور کے طہور فدیسی کا مقصد بنا تھا۔ کہ عالمگیرانسا نیت کی اس طرح نشو و نما ہوتی جائے کہ صمی عالم میں کوئی غنچہ بن کھلے مرجما تھا تھے۔۔۔۔ اسی رحمت تلعالمین کا نقاضا فقا جس کی وجہ سے آہے ہے روم کے شاہنشاہ کو مکھا کہ

" اگرنم نے جیج داسته اختیارین کیا نوتیری مملکت میں مطلوم کا سننکاروں پرجوزیا دنیاں ہورہی ہیں اس کا سادا بادئیری گردن پر مہوگا اور سم پر بیر فرض ہوجائے گاکہ ان مظلوموں کو اس ظلم سے بچائیں۔ اسپرت مختر بیکا ایک گردن پر مہوگا اور سم بہدید فرض ہوجائے گاکہ ان مظلوموں کو اس ظلم سے بچائیں۔ اسپرت مختر بیکا ایک گرفت بہدیکہ دنیا اسپرت مختر بیک کہ دنیا اسپرت میں جہاں ہے طلم ہور دہ ہودہ مظلوم کی فریا و کوشنے اور اس کی مرد کو میں بچے۔

بزادیزادسلام درجست میونوع انسان کے اس محری عظم پرجس نے اپنی عیم اتنظیرتعلیم درفق بلیلتال عمل سے دنیا کو بنا دیا کہ جھنے کے جھنے کے انسانوں کے معاملان سنوال نے کہ وقد اور این این دندگی کیسی مہدنی چا چہتے ہیں وہ حیات طبہہ ہے جس کے نفوش دندگی کہ شاہراہ پرتیا بندہ ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کرتے اور کا روان انسانیت کو اس کی منزل مِفعدو کا مراغ دیتے ہیں۔ ذمانے کی دیکی ہواں میرا گرمین قدم نہوں توکوئی دام و اپنی منزل تک ند بہنج سکے۔ مہوم ہر بھول توکوئی دام و اپنی منزل تک ند بہنج سکے۔ مہوم ہر بھول تو بسبل کا ترغم بھی نہ میوا ہے جس و میربیں کلیوں کا تبسیس بھی منہو

بہنسانی موتو بھر مے بھی نہ ہوئے کھی نہ ہو ۔ بزم توحید بھی دنیا میں مزموتم بھی نہ مہد خبر افلاک کا است ادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہتی نبیش آمادہ اسی نام سے ہے۔

### يستعياللت التحلي الرهييره

# اسلامی آئین کے تبادی مول

قرآن کرمیم نے ، ایان اوراع ال صالح کالازی بنیج استخلاف فی الارض قراد دیا ہے۔ ( ہے ہے) ۔ بینی دنیا بین ملکست اور حکومت - اس کا بیمیں دعویٰ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے سر شعبے میں داہ مائی عطاکر تاہے - ظاہر ہے کہ اس کے اس وعویٰ کے مطابق اس نے اس ملکست کے لئے بھی داہ مائی دی ہوگی جسے اس نے جاعب مومنین کے ایمان وعلی کا فعطری میتی کہ کہا ہے - اس کا طران بیرہے کہ وہ ان امور کے لئے اصولی راہ مائی دئیا ہے اور اسے جاملین بومین بر چھوطر دئیا ہے کہ وہ ان اصولوں کی دوشنی میں اپنے اپنے مطابق جو رئیس کے آئین ان اصولوں کی دوشنی میں اپنے اپنے حالات کے مطابق جو رئیس نے ہا دی وہ نمائی کے دو آئین ان اصولوں کے دو اس میں کرتے ہیں حنہیں قرآنی کو ہم انے کا اور جس مملک سن کا وہ آئین سہ کا وہ مملکست ہے ۔ جو آئین ان اصولوں کے مطابق مرتب ہوگا اسے اسلام آئین کہا جائے گا اور جس مملک سن کا وہ آئین سہ کا وہ مملکست اسلام گیا تاہد کے لئی ان کی دوشنی میں مرتب کرچہ میز گیات زمانے کے کہلائے گی ۔ یہ اصول میں براتی دہیں گی

## باب اقل اقت داراِعلی

### ا- قرآنی اصطلاح

اصطلاحات ہردود میں برلتی دہتی ہیں۔ ہماریے ذما نے ہیں نظام مملکت ، صابطہ ، قانون ، آئین ویخیرہ علم سیاسی اصطلاحات دائے ہیں۔ فرآنِ کریم ہیں ال سب کے لئے ایک جامع اصطلاح آئی ہے اور و مہت الدّین تیہ لفظ ان تمام فوانین وصوابط اور نظام و آئین کومحیط ہے جوانسانی زندگی کو ایک خاص مہج برچیلا تے ہیں - المبذا الدّین وہ آئین مملکت اور نظام حکومت ہے جس کے اصول خدا ہے اپی کتاب ہیں دیئے ہیں۔

## ۲-آئینی زندگی

فرآنِ کیم فرصنوست (ANARCHY) کوندگی پندنهیں کرتا۔ وہ آئین دنظام کے تابع زندگی بسرکرنا سکھانا سبے۔ وہ دَورِجس میں انسان فدا کے عطا کردہ (الدّین) کے مطابق ذندگی بسرکریں ، فرآن کی اصطلاح میں ہم الّدِین " کہلانا ہے بینی دہ دَدرِجس میں الّدِین (آئینِ فعلادندی) کا دَور دَورہ مہو<sup>ال</sup>

#### ٣- اقت أراعلى

وَلَانِ كُرِيمٍ كُوسب سع مِهلي سورة اسورة فائخه ) مين ، خداكي دلدسيت اورتيم تيت (ليني نشوونما ديني )كي

ط الدّين كيمتن طهورنِنائج كيفهي بيركيني وه دورجس بي على انتجرمرتّب سوكرسا شفاً جائد بالول كهيك كم آخرى فيصلون كا دور-بداس دنيا بين بهي سوكا اور آخرت بين جي- صفات كے اوركما گيا ہے مالك بيوم التي ين في في السان كى يم آئين دندگى بين اقتدارو افتدارو افتدارو افتدارو افتدارو

اس مفہم کی وضاحت قرآن کریم نے دوس سے مقام پران الفاظ میں کردی کہ مَا اَدُرُ لَ کَمَا یَدُمُّ اللِّیْ بَنِی الْ تجھے کیا معلیم ہے کہ اوم الّذِن کسے کہتے ہیں۔ نسخۃ مَّا اَدْ دُلْ مَا یَدُمُ السّیِدِیْنِ یَمْ کیا بمجھوکہ اِمْ اللّهِ بی سے مراد کیا ہے ؟ یہ کہنے کے بعد خود ہی جواب دہا کہ بَدُمَ لَا تُسَمُّلِكُ نَفْسُنُ لِیْنَفْسِی سَنْسَیْنَا مَّا سَدُو بہیں دیسر مے گا وراس ہیں حکم حرف خدا کا ہوگا ہے۔

اس کے معنی یہ بیں کہ آنگین خدا دندی کی تدسے اخت رادِ اعلیٰ حرف السّرکوه مل سوگا ، اسی سے دومری حکد اسے ملاک المکک (سلم) کہا گیا ہے لینی وہ بہتی جسے خارجی کا نمات اور انسانوں کی مملکت بیں افتدارِ اعلیٰ حال ہو۔ وہ اپنے اس افت ارِ مطلق بیں کسی کوئٹریک بہیں کرنا ۔ قد آلا گینٹریل فی ہے کہ ختما ہے کہ آجہ ہے آجہ آب آ دہ اپنی حکومت بیں کسی کوئٹریک بہیں کرتا ۔ سورہ النین بیر ہے کہ ختما ہے کہ ق بہت آب آب ۔ دہ اپنی حکومت بیں کسی کوئٹریک بہیں کرتا ۔ سورہ النین بیر ہے کہ ختما ہے کہ ق بہت آب آب کے بعدوہ کونسی چرزہے جرتھے بحث کی جائے گئے ہے المدین کے بالنہ سب حاکموں معے شراحا کم نہیں ؛

## إسلامي آئين كي شتِق اقدل

تصریجان بالاسے واضح ہے کہ اسلامی آئین کی شتی اقدل ہے ہوگی کہ میکت میں اقتدارِ اعلیٰ خداکو حاصل ہوگا۔اس کے علاوہ کسی کو اقتدار واختیار حاصل نہیں ہوگا۔ میسلم م

جشخص اسلای آئیں کا س بنیادی شن کونسیم کریے گا اسے مسلم "کہاجائے گا۔اس تشرط کے پرا کرتے سے وہ

حامر نے کے بعد کی زندگی میں اس دور سے کیا مراد ہے ، اس کے متعلٰی فرآن کریم نے انگ تھر کیات دی ہیں - اس نیا میں بد دُور فرآنی حکومت کا دَور سوگا - فرداس مملکت کاشہری من سکے کا سورہ انبیآ و میں ہے:-

قُلْ إِنَّهَا يُوْحَى إِلَى إِنَّهَا إِلَهُ هَكُمْ إِلَهُ قَاحِدٌ "فَقَلْ أَنْتُمْ مَّسْلِمُوْنَ (الله الله عَ الله وكري الله وكري الله الله وكري الله وكري

بعد تباؤكر)كياتم الصحقيفت كنسليم كينهم

اسى كولاً إلى الله الله عن افراد كهت مين عنى اس امركا افراد كه الشرك سواكوئى اورصاحب افتراد نهين -اس بنبادى اصول كوماننے والے وہ افراد بين جو مَا الله يَوْمِ السيّر يَيْنِ كے بعد كہتے ہيں - إِيَّا لَكَ نَعْبُ (بے) "مهم حرف تيري اطاعت اور فرانبرداری افتياد كرتے ہيں ''

يهى وه حقيقت ب عبي سورة بويتق بي ان جامع الفاظ بي بيان كياكيا ہے كه إين المحكم الآ الله و "حكومت الله كے سواكسى اوركى نہيں ہوسكنى " آحتو آلاً تعشب ق آلاً آلاً آيا لا آسان حكم دباہ ہو كه اس كے سواكيسى اوركى فرانبردارى اختيار مذكر و " ق اللك السيّدي الْقَديّة ع " بي جميع ، سبيطا اور توازن بروش آئين حبات ہے " و لكي آك فرالا النّاس لا بعث الموثن ( الله ) لكن اكثر اللّه اس حقيقت كوجا نظ نهيں " اوركمي افت الما على كسى ابك فرد لا بدشاه يا الا كتاب كے ميرد كرد بينے ہيں اوركمي عام كي متعلق مي كم النة الما على انہيں حاصل ہے - با در كھيئے: -

مَاكَانَ لِبَشَرِ إَنْ يَكُونِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ وَالنَّبُو َ لَا اللهِ اللهُ اللهُ

کسی انسان کواس کاحن مصل نہیں کہ اللہ اُسے کنا ب وحکومت ونبق ت عطاکرے اوروہ لوگوں سے کہے کہ تم اللّٰد کوچھ ڈر کرمیر ہے فرماں پزیر میں جاؤ۔

عی وستین حرویت نعدای جائز سے ۔۔۔۔ حکمراں سے اک وہی ، باقی شان آ ذری -

باب دوم

على اقتدار

تعربيات بالاست يحقيقت واضح بهاكراسلامي آئين كاردست الاندادا على مرت خداكوها لها وركسى

یقبناً ہم نے تین طرحت یہ کتا ہے ساتھ نازل کی ہے تاکہ لوگوں ہیں اس کے مطابی حکومت قائم کرسے جس کا اللّٰہ نے تجھے علم دیا ہے۔

یهی چیزمون او مکافریں مابرالاسیان میے سورهٔ مائدہ ہیں ہے۔ قدمن آنے نیٹ کھڑ میے مکان کا داکشہ فیا کہ کا دوج نوم خدای نازل کردہ کتاب کے مطابق حکومت من کم خیا کہ کہ ملکت ہیں کرتی انداز کی دو کتاب کے مطابق حکومت من کم مہنت مہیں کرتی اندائی ملکت ہیں خرق یہ ہے کہ اسلامی ملکت ہیں حکومت میں منہیں کرتی کے مطابق اور اسلامی ملکت ہیں فرق یہ ہے کہ اسلامی ملکت ہیں حکومت میں انسانوں کی مرضی کے مطابق ای کی کم کے مطابق حکومت میں انسانوں کی مرضی کے مطابق ان کی کم کے مطابق حکومت میں انسانوں کی مرضی کے مطابق میں میں میں میں کرتے دہ مسلمان نہیں ہوسکتے کی افر ہوتے ہیں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ کتا ہے اللہ کے مطابق حکومت میں انسانوں کی مرضی کے کہ کتا ہے اللہ کے مطابق حکومت میں کرنے کانی الاسلام ہے۔

ان تصریجات سے پیری واضی سے کتیں ملک کے باشندسے سیان ہوں ،اس کے لئے یہ سوال فیصلہ طلب ہنیں ہونا کہ وہ ل کا آئین مملکت فرآن کریم کے مطابق مونیا جا ہئے یا کوئی اور چوشخص میان مہدتا ہے وہ اس بنیا ہی صفیقت کا فراز کریا ہے کہ وہ اپنی ذندگی قرآن کے تا بع بسر کرسے گا۔ اگر وہ قرآن کے سواکوئی اور آئین جا ہتا ہے ، نفاس کے لئے کہ وہ ابسال کے چھوٹر کرکوئی اور مذہب اختیار کرسے دیہ ہیں ہوک تو اسلام کی چھوٹر کرکوئی اور مذہب اختیار کرسے دیہ ہیں ہوک کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ لینے لئے فیرقو ان آئین کی پر کرسے سلم اور قرآنی آئین لازم و الزوم ہیں۔

للبسنلا

## اِسلامی اَ بَین کی دوسری سِنْق بیر مبولگی که

اِس مملکت میں عملًا اخت ایا علی قرآنِ کریم کو جال ہوگا جس کا مطلب بہ ہے کہ حکومت قرآن کے مطابق فائم کی جائے گی اور اس کے خلاٹ کوئی فیصلہ وت بل قبول نہیں ہوگا۔

#### ٢- صاف اور واضح كتاب

بیکآب صاف اورواض ہے : اپنے مطالب کو کھول کر ببای کرتی ہے ( اِنْ هُ وَ اِلَّا خِ کُوعُ قَدَّوْلَ کُر مَّی بِیک ( الله ) طبری آسان ہے - ( وَلَدَ فَدُ یَسَتَدُمْنَا الْفَرْ آنَ لِلَدِیْ کُو - جہے ) - اس بیں کوئی بیج بیگی نہیں - ( وَلَدَ مُو لَيْ بِی بِیکُ نہیں کوئی اندت لافی یَجْعَلُ لَدُ الله عِوْجًا — جُل ) اس کے منجانب السّر ہوئے کی ایک ولیل یہ کھی ہے کہ اس میں کوئی اندت لافی بات نہیں .

آمَنَّةَ يَتَنَّةَ بَرُّوُنَ الْفُرُّالَ عُوَلَى كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِاللَّهِ تَوَجَّدُوُ افِيْدِ الْحُتِلَانَ كَتَ يُراً - ( عَبِي)

کیلیروگ قرآی میں غرنہ ہی کونے ۔ اگریہ اللہ کے سواکسی اور کی طرف سے مقا نواس میں مبہد

> پاپ سوم تاب یعلی نعید

ا۔ وراشنِ کتاب

كناب دخواه كوئى عبى سوى بهرجال ووف والفاظ كالمحريم بوتى ب- العصى كالمنا فذكرن ك يف كسى زنده القالل .

دنظا) که هزورت لا پنفک ہے۔ اسلامی آئین کی دُوسے ، یہ اتھاد کی کسی فرد کھی گروہ باکسی فاص جا حت کونفونین انہیں کی جاتی ۔ یہ فریش کے سپر د ہوتا ہے جے اس کتاب کا دارت محظیم ایل گیا ہے۔ نگر آؤ دُر اُت کا ایک کا دارت محظیم ایل گیا ہے۔ نگر آؤ دُر اُت کا ایک کا دارت انہیں بنایا الک کا دارت انہیں بنایا میں ہے ایک اورت انہیں بنایا میں ہے ایک اورت انہیں بنایا میں ہے ایک اورت انہیں کا فرایت آؤں میں ہے داس مقصد کے لئے ہی دیا ، ویسا کہ اور کہا جا چکا ہے ، اسلام مملکت کا فرایت آؤں میں ہے اصول دوانیں کے مطابق حکومت قائم کرنا ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں "امر با کمعردت و نہی عن المنک کہتے ہیں ، ایسی جس بات کو فرآن صحیح فراد دنیا ہے اس کا حکم دنیا اور جو اس کی دوسے نا لیسندیدہ جے اس سے دو کنا ۔ یہ فرایش ہوری کی بیدی اس میں دو کنا ۔ یہ فرایش ہوری کی بیدی اس میں دو کنا ۔ یہ فرایش ہوری کی بیدی اس میں دو کنا ۔ یہ فرایش ہے ۔۔۔

كُنْ تُكُذُ خَنْدَ أَتَ إِلَى الْمُنْكَدِ الْمَنْ الْمُكُنَّ الْمِنْ الْمُكُنُدُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

تم مبترین اُمّت موجب لوع انسان کی مجلائی کے سے پداکیا گیاہے۔ تم معروف کا حکم دیتے مواور منکریسے روکتے مو۔

#### ۲-مشاورت

اُمنت به فرائف باہمی مشاورت سے سمرانحام دسے گی ۔ وَ اَ مُسُوهُ مُ مَشُودُ ہی تبیت کھم - ( ۲۲ )" اُل کے اسرملکت باہمی مشورہ سے طے بائیں گئے۔

واضح رہے کہ (جبیہا کہ بہلے کہا چگا ہے) امورِ مملکت کے بادسے میں قرآن امولی داہ نمائی دنیا ہے، ان امولوں کی جنگیات نودمتعین نہیں کرتا ۔ اس لئے اس نے یہ توکہ وہا کہ امورِ مملکت باہمی مشاورت سے طے مہوں گے ، دسکی اس مشاورت کی مشاورت کے صالات کے مطابق اس مشاورت کی مشاورت کے حالات کے مطابق نود بحور نو کہ اس مشاورت کے لئے علی اسکیم کونسی اختیا دکرنی جا ہیئے ۔

جو کچچا د برکهاگیا ہے اس کی دوشنی میں اسلامی آئین کی تعیسری شتی بہ مہرگی۔

قرآن كريم كي مطابق حكومت كاقيام المست الميكامشتركه فرلفينه مرفكا اور يدفرلفيندان كي المي الممتركة فرلفينه ال كي المي الممتنورة مع سرائبام بالمنظمة المنظمة ال

اس اعتبارسے بی فلام جہور شور اس کے کا کین اس شرط کے ساتھ کہ حبہ درکے جگا اختیارات قرآن کریم کی حدوث سے اندر سول گے۔ وہ نہ توان حدود میں کمی بہنے کرسکیں گے اور ان سے نجا وز۔ اس میں " تخیا کریسی کا مثنا شہریں مجگا۔ اس سے کہ اس مسکنت میں کسی کوخدائی اختیارات حال منہیں ہوں گے۔ بیرحرف احکام خدا وہدی کونا فذکرینے کا ذریعہ ہوگ ۔ (نفصیل اس کی درا آ کے حل کرسلے گی جہاں مسکنت کے" قانون سازی کے اختیارات ہر" بحث ک جائے گی )۔

س- بارتی سسم

وَاعْتَدَ حِصَوْ الْبِحَبْلِ اللَّهِ تَجِيبُعًا قَدَّ لَا تَفَدَّ فَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فرق ادرما پرلیں سے اختلاف بیاب ہو اور اختلاف ندا کا عذاب ہے۔ وَلَا تَنْكُونُو اَ كَا لَتَ يَنْ تَفَرَّقُو اَ وَانْحَتْدَفُوا مِنْ لَبَعْنِ مَاجَاءَهُمْ الْبَيّنِاتُ وَا وَلَيْسِلِكَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيبُهُ ﴿ رَبِّيَ }

دمسلان ابتم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جوبا رضیوں میں سطے گئے اور اضاکی طرف سے ، واضح احکام آ جانے کے بعد باہمی اختلافات کرنے لگ گئے ۔ ان لوگوں کے لئے سخنت عذا ب ہے ۔ اختلافات کمنے جانا ضراکی رحمت ہے ۔ قرا کم تیوًا مشود تی حصرت آلگا حتی تیجیدے تربیک کے اور اللہ ) " لوگ بمبینداخلات کرتے دہی کے بجزان کے جن پرتیرسے رہ کی رحمت مہد"

اس ملکت بیں تا) افراد اُگنت ایک دوسرے کوحی واستنقامت کی تلقین کریں گے۔ ( وَنَوَ اِ حَدُوا بِالْحُقِیِّ وَتَوَا بِالطَّنَدُرِ —— ( مُثَلِثَ ) - اور " بردتفویٰ " کے کاموں میں سب ایک دوسرے سے تعاوں کریں گے (وَتَعَا وَنُواْ عَلَى الْدِیرِّ وَ النَّنَافُ وَ ی میں کے ) -

المنا أسلامي آئين كي حيفض شن برمبدكي كم

مملکت میں بوری کی بوری ملت ' ایک جاعت کی حیثیت سے حکومت کی شکیل کرے گی اور ملک میں پارٹیول اور فرقوں کا وجود قطعًا ممنوع ہوگا۔

چینکہ ندہبی فرقوں کا مٹنانا ایک دن کا کام بنیں ماس سے اس سنتی میں اس امرک تعریح کی جاسکتی ہے کہ ندہبی فرقوں کا وجود عبوری قورت کے مجبورًا بروا شنت کیا جائے گا ، لکین اس دوران میں ابسے قرآنی اقدامات کے جائیں گئے تن سے کچھ وفنت کے بعد ، گوری مدن ، امنی واحدہ بن جائے ۔

باب چہارم تقسیم کار

جیساکدادبرکہاجا چکاہے، مملک کے اندرلینے والی مّننی اسلامیہ ایک اُمّنن ہوگی کیک امور مملکت کی مرانجا وہ کے لئے بقسیم کا رخروری ہوگا اور مخلف کا مول کے لئے مخلفت صلاحتینوں کے افراد کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ وَهُوَ النّنِ مَی جَعَلَکُمْ خَدَ کَیُومَتَ الْآلَہُ مِنِی وَ رَفَحَ لَعَلَمَنْ کُورُ فَدُقَی تَجُمْنِی وَ رَجْنِ وَ مَنْ اللّهُ مِنْ وَرَفَحَ لَعَلَمُ مُنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

النّدوه بي جس في تمبين زمين مين حكومت عطاك اورتم بي سے بعض كوبيض بروروں ميں بلندكمبا تاكه بيدو كيكھا جائے كہ جو كچھ تمها دسے سپروكيا كيا ہے اس ميں تم كيا كريتے ہو۔

قرآن کریم میں افراد آمست کو مخلف ناموں سے بہارا گیا ہے ہمٹالاً مسلمایی امومنین اصالحیی استقین و بیزو . عام طور برید الفاظ مزاد منسفوں میں استعمال موئے ہیں ۔ لیکن بعض مقامات میں ان میں اس قسم کا فرق کیا گیا ہے جس سے بی تقیقت سامنے آجاتی ہے کہ اگرا فراد آمست کی نقسیم ، جو سرزاتی اورا عمال کی شوسے کی جائے تو ہے

كَالَتِ الْآعَرَاجُ | مَنَّا أَدُكُلُ لَتَّمُ ثُكُولُهِ مَنْواً وَلِكُنُ فَوْدُولَا آسُلَمُنَا - وَلَهَا يَالَتِ الْآعِرَامُ وَلَيْكُنُ فَوْدُولَا آسُلَمُنَا - وَلَهَا يَالَتُهُا تُولِيكُ مُنْ الْمُعَلِيكُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللّ

بر تروکیتے بی کہ ہم امیان ہے آئے بین -ال سے کہوکہ تم امیان نہیں لائے بلکہ تہیں ہے کہنا چا جیئے کہ ہم ان کے داسلامی حملکت کی > فرا نبر مادی اختیار کر لی ہے (اس لیے کہ) امین مکس ا بال تمہا سے اوں کے اندر داخل نہیں سوا -

ال كي مقابله سي ١-

إِنَّ مَا الْمُؤُمِنُونَ السِّن يُنَ الْمَنْوُ ا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ نُتُمَّ لَمُ بَرُنَا بُوا وَ مَنْ اللّهِ فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

مرص درون وہ ہیں جو دول کی گہرائیوں سے) التّدا وراس سے رسّحل برایاں لاتے ہی مجھران سے دِل میرک نیسم کا شک وسٹ بہ منہیں گذرما اور وہ اللّٰد کی راہ میں (نظام خدا وندی سے ہے) اپنے مال و جان سے سلسل چبروجہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جوا پنے دعوائے ایمان میں سیتے ہیں۔

ہے۔بر" متقبن کا حلقہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے: -

كَيْسَ الْبِرَّآنُ تُوَتَّوُا وُجُوْهَ كُمُ قِبَلَ الْمُسَثِّرِقِ والْمَعَرِّبِ... اُولَٰبِكَ السَّنِ يُنَ صَدَة تُوْا وَالْبِكَ صُمُ الْمُتَّقُونَ - دَيَّاٍ> .

کشادکی داه (نیک) به نہیں کہتم ا پنا گرخے مشرق کی سمت کوتے ہدیا مغرب کی طرف رکشاد کی داه اس کے سے بئے جے جواللہ آ آخریت ا ملائکہ کہ کشب اور ا نہیاء پر ایمان لانا ہے اور مال ودولت کو ، اس کی ممبتت کے الدیم آخریت ا ملائکہ کہ سنبوں اور مسکینوں کو اور بے زا وسفر مسافروں کو ام مخاجرں کو اور الدیم ممبتت کے الدیم محکومی میں جکڑے ہوں ، و نیا ہے اور وہ لوگ کر حبب وہ کسی سے عہد کریں تو اس عہد کو اور الدیم میں اور جنگ میں (دیشمن کا مقابلہ) طری اس عبد کو ایر ایمان کو سے کر کے ہیں۔ انہیں کو تقبیل کے بین اور جوان میں اور جوان بین دی این خوا نین خوا نے ایمان کو سے کردے والا) مور وہ سسے زیا وہ وا آلئی ہے ہیں۔ انہیں کو تقبیل کے بین اور جوان میں اور جوان میں دوالا) مورد وہ سسے زیا وہ وا آلئی ہے اور وہ اللہ کا بین دوالا کا میں دو است زیا وہ وا آلئی ہو کہ دو است زیا وہ وہ الی کر کھانے ہیں۔ انہیں کو تقویل شعار ( یعنی نوانین خوا دندی کی نگیدا شنت کرنے والا ) مورد وہ سسے زیا وہ وا آلئی ہی اور جوان میں خوا کے ایمان کی نگیدا شنت کرنے والا ) مورد وہ سسے زیا وہ وا آلئی ہی کہ دو کھانے دو الا کہ مورد وہ سسے زیا وہ وہ وہ اپنین خوا دندی کی نگیدا شنت کرنے والا ) مورد وہ سسے زیا وہ وا آلئی ہے کہ دو کھانے دو الا کہ مورد وہ سے دو کا در اللہ کی تا کہ دو کھانے دو الا کا مورد کی سے کرنے وہ دو الی کو سے دو اللہ کی دو کھانے دو اللہ کی دو کھانے دو کا لاگیں کو کا کھی کو کھانے کی دو کھانے کی دو کھانے کی دو کھانے کی کھیدا کی کھیدا کیا کہ کا کھیا کہ کا کھید کی کھیدا کی کھیدا کو کھید کی کھیدا کے کہ کھیدا کی کھیدا کے کہ کھیدا کی کھیدا کے کہ کی کھیدا کی کھید

معد برق بی جدیده حول معاور یا و یکی مدوندی و بهر مست مرصوری مهده و است زیاده تفوی شعار مهوّا ہے - اِنَّ اَکْوَمَ کُحْرُ عِسْدَ اللَّهِ اَ تَشْفَ کُحْرُ - (۱۳۹۰) \* تم یں سے جوسب سے زیادہ تفوی شعار مهدُوہ اللّٰذکے اِل سب سے زیادہ واجب است کیم موتا ہے ۔ یہ اس مسکست کا صدر عظم مہدگا ۔

قرآن کریم کی ان آبات سے واضح ہے کہ وہ افرادِ امّت میں عام مساوات کے ساتھ سائھ تف میں کے اصول کے معول کے اصول کے مطابق ، حملابق کو تسلیم کرتا ہے ۔ اور چا بہا ہے کہ اسلامی مملکت میں مہرکام اس کے سپردکیا جائے جواس کا اہل میو۔" امہیت "کی مشرط یہ ہے کہ اس میں اس فرلیفہ کے مرانجام دینے کی صلاحیت ہوا ور اس کی زندگی قرآن کرنے کا میں کے مطابق ہو۔ لکین اس نفریق مرازی کے بیمنی نہیں کہ اور کر کے طبقے والوں کو نچلے طبقہ والوں مرحکومت کرنے کا می میں مہرکا ہے ۔ (حبیبا کہ بہلے کہا جا چکا ہے) اسلامی مملکت میں کسی فرد کو دو سرے فرد برحکومت کرنے کا می نہیں مہدت ہو تھ والوں کر تھیں محض ذمیر واریوں کی تقیم کے لئے ہے۔

#### ٧- انتشيث دوار

بی بینی آپ کو کسی خاص فرمترداری کا امل سمجے، وہ اس کے لئے اپنے آپ کو بطور اُمیدوار پیش کرسکنا ہے۔ فرآن کریم نے مومنین کو بر دعا سکھائی ہے کہ تالجع ملٹ ایا کہ متنبی آیا متا متا ۔ (۲۵) : تو ہمیں متنفیر کا امام بنا دیسے ترمتنفین کی امامن بلند نزین مقام ہے جو اسلامی مملکن میں حاصل ہوسکتا ہے جسب اس مقام کی آرزد ک ماسكتى ہے تو دوسرى دمد داريوں كے مقابات كى تقاكيوں نہيں كى جاسكتى ؟ ادر ميز ظاہر ہے كہ جس آلا و كا دل بيں بيدا مہذا معيوب نہيں اس كا زبان برلا ناكس طرح معيوب موسكتا ہے ؟ يہى ديو تقى كہ جب حضوف يوسف نے ديكھاكہ وہ ملك كى حالت سدھا دنے كى صلاحيت د كھتے ہيں تو امنہوں نے بادشاہ سے كہدد باكہ تقال الجنع في على تھ فا آين بي الدُرُ من الى تَعَيد الله علي هم حرائن ارمنى كا اني رج بنا دو - بين ان كى حفاظت كرسكت موں اكبو كلى ين اس ترشيد اكا واقف كار مول -

لبذا اسلامی آئین کی اگلیشن بیرسوسی که

پوں تو افراد مِسّت میں مساوات ہوگی کیکن قسیم کے اصول کے مطابات امور ملکت ان لوگوں کو تعولی کے حامی کے حامی کے مطابق امور ملکت ان لوگوں کو تعولی کے حامی کا الم یہ مسال کے مسرانجام دہی کی صلاحی ہے کس قدر ہے اور ان کی زندگی کسس مک تاکہ الحرائی کی مطابق کے مطابق کام دیا جا ہے جا دو ان اور ملبندی کروار ہوگا ہے تھی مرشعن کو کسس کی مطابق کام دیا جا ہے گا۔
صلاحی ہے مطابق کام دیا جا سے کے مطابق کام دیا جا سے کا دو ملبندی کروار ہوگا ہے تھی مرشعن کو کسس کی صلاحی سے مطابق کام دیا جا سے گا۔



به مرکز

اسلامی مملکت کا پرانطای اس محد کے دھر منا ہے کہ اس میں حکومت کا می صوف الشرقعا لئے کو حال ہے مجداس کی کناب رقرآن کریم ) کے ذراید ماندالعمل موتا ہے ۔ اس نظام کوسب سے بہلے دسول الشرائے منشکل فرایا ۔ اس لئے اسے ذران بین اللہ اور دیسی ل کی امع اصطلاح سے تبیر کیا گیا ہے ' بینی وہ نظام خدا وندی جسے اس کے دیسی ل نے قائم کیا ۔ دسول اللہ اس نظام کی مرکم دی افغاد کی تھے بحضور کی وفات کے بعد ، بہی مرکم زی حیثیت آپ کے جانشینوں کو حال دیسول اللہ اس انجام کی مرکم نے مناقع کے بعد ، دشلا ) مرکم نی مناقع ہو فرائفن رسول اللہ مرانج میں دوائی وفات کے بعد ، (مثلاً ) حضرت الدیکر صدبی مرانج و بیتے تھے دہی فرائفن آپ کی دفات کے بعد ، (مثلاً ) حضرت الدیکر صدبی مرانج و حیتے ہے۔

#### ۲- ا و بوالام (عّالِ حكومت رافسرانِ ما تحنث)

نظم ونستِ حکومت کے لئے، مرکز اپنے ماتحت عالی مقرد کرسے گا۔ انہیں فرآن کیم نے اولوآلام (بینی صاحبان مکم) کہرکر کیا داہے۔ ان صاحبان مکم سکے فبیصلوں کے خلاف مرکز این ابیل ہوسکتی ہے کلیکن مرکز کا فیصلہ آخری ہوتا ہے بسورہ نت و مس ہے:۔

يَّالَيْهُ عَاالَتَ فِي الْمَدُوكَ الْعَلَى عَلَا اللَّهُ وَ اَطِيعُوا اللَّهُ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولُ وَالْوَالِيَ الْاَلْمِي وَلَوْلُ وَلَى اللّهِ وَالرَّسُولُ وَالْمَدِي مِلْكُونُ وَالرَّهُ وَ الرَّسُولُ وَالْمَدِي عَلَى اللّهِ وَالرَّسُولُ وَالْمَدِي اللهِ الدرسولُ (مركز) كُطُرفَتُ عِاوُدُ وَلَا اللّهِ وَاللهِ اللهِ الدرسولُ (مركز) كُطُرفَتُ عِاوُدُ وَلَا اللّهُ الدرسولُ (مركز) كُطُرفَتُ عِاوُدُ مركز، اس سَنازه وفيه معالم كافيعد وَآنِ كُرم كهم على اللّه وَمَا الْحَمَّلَ فَعَلَمْ اللّهُ وَمَا الْحَمَلَ فَعَلَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُحْدِينُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

## ٣ عَمَّال ك ليُ شُرالُط

عَّالِ حَكْمَت كَ لَهُ مِن كَ لَهُ مِن سِن مِهِي شَرِط "المِيّن " بِدر إِنَّ اللَّهَ يَا أَمُوكُمُ أَنْ تَوُ حُرُ وَالْكَمَاتِ اللَّهِ يَا أَمُوكُمُ أَنْ تَوُ حُرُ وَالْكَمَاتِ اللَّهِ يَالْهُ اللَّهِ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کی محکمیّت کے بھروسے ہر؛ (اسے استنقامت سے نافذکر دیا کروہ۔

دوسرى شرط علم اورصحت كى ب حبب الله تعالى في حضرت طالوت كوبنى اسرائيل كاكماندر مقرك إنوال

چوتھی اورسب سے اسم شرط یہ ہے کہ جولوگ

(ز) توانین خدا دندی سے بے خبر مول -

(أن) ا پینے جذبات (الفرادی مفاد پرستیوں) کے بیچھے لگ جائیں - اور (iii) جن کے معاملات حدیسے گزر جائیں -

اُن کے سپردا مورمِسکت کھی نہیں کرنے جا ہئیں۔ قرآن کریم نے کہددیا ہے کہ ایسے لوگوں کا حکم کھی نہیں مانا جا ٹیگا۔ وَلاَ تَطِعَ مِنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَ عَنَى فِي كُومَا وَاتَّبَعَ حَالُوسُمْ وَكَانَ اَ مُوكَا وَرُحَالًا ﴿ ﴿ ﴾ اور تواس کا حکم مت مان جس کا دل توانینِ خدا دندی سے بے خبرے اور جواپنی خوامنِنا ت کا اُنگاع کرنا ہے اور جس کا معاملہ حدسے گزر حیکا ہے۔

#### المالي

جس ما حبوم کے اعال (کام) معاملات، "غیرصالی بدعائیں، اس سے اختیادات وابس سے لینے بہدن کے مکیونکہ وہ ان کا امل نہیں رہنا حضرت نوع سے بیٹے کو اس کے بیرصالی " اعال کی وجہ سے حضرت نوع میں کے اہل میں سے نکال دیا گیا تھا۔ ( اِمنیک کی نیشت میٹ آھیلات آ اِنت عَمَل عَدَی مِعْمَل اِللَّ اَمْ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللْه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه الللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّلُّةُ اللَّهُ ال

مہنیں۔ ان کا اطلاق ان نام ا فرادیمنکت پر بکیساں ہوگا جو کا رو بارچمنکست سے کسی بہج سے بھی منعلّق ہوں —۔ مثلًا دائے و مہندگی کی پاریبان بامجلسِ شوریٰ کی رکنیّت پم کا بہینہ کی وزارت اسٹنٹی کہ منکست کی صدارت ِعظیٰ — ب تام مناصب ، املیّن اورصالحبین کی شرائیط سے مشروط میوں گئے۔

لهزا، اسلامی آئیں کی انگلی شنتی بدمبورگی که

امودِ ملکت کی سرانج م دسی کے لئے صدِ ملکت اوراس کی مجلی شوری پرشتی مرکز ہوگا۔اس مرکز کے اتحت عمال کے فیعید لوں کے عمال ہوں سے اختیارات تفویق کئے جائیں گے ۔ ماتحت عمال کے فیعید لوں کے خلاف افراد مِلْت کو اپیل کاحق ہوگا ۔ سیکن مرکز کا فیصلہ آخری اور قطعی مجھا جائیں گا۔ صدرِ مملکت اس کی مجلس شور کی کے ارکان (لیعنی وزرائے کا جینہ) ارکان مجلس محقق ذربالیان اسکی مسلم معلقی مسلم مسلم میں اورافسان انجست پر اور ان وگرافراد پر جوکسی دکسی اندازسے امور مملکت کی سرانجام دی سے متعلق موں محسب ذیل شرائے کا اطلاق ہوگا۔

(۲) منعلفدامور کے سرانجام دینے کی اطبیت اس میں علم عاصرہ بھی شائل ہیں۔ (۳) صالح بیت الین سیرت وکرداد کی باکیزگی۔

(٣) ذا تى حبربات ومفا دسے ملبنر مبوكر؛ معا لمانت كى سرانجام دہى كى صلاحيتت ـ (۵) عاقل ، بالغ اور تندر سست مبونا ـ

اگرکوئی شخص کسی وقت ان شرائط میں سے کسی شرط پر بدرا مذاً مزسے توجس طربی سے اس کا انتخاب یا تقروعمل میں آبا بھا، اسی طربی سے اسے معطّل یا برطرب کیا جا سکتا ہے۔



مفتنزك اختبارات

اسے بھر ڈہرا دبا بمائے کہ فرآنی کرہم لنے انسانی زندگی کے لئے اصولی داہ نمائی دی ہے اور ابجز جندستنبان،

ال کی جزئیات نودمتعیقی نہیں کیں یعبی کا بعظیم کو سرندا نے کے انسانوں کے لئے ضابط و حیات بنا ہوا سے ایسا ہی جونا چا جئے۔ اس لئے کہ انسانی ذندگی سے متعلق اصول توغیر متبدل ہونے ہیں لئین ان کی جزئیات غیر تنبل نہیں دہ سکتیں۔ انہیں ذما نے کے برلتے ہوئے تقاصول کے مطابن قابلِ تغیر و تبدل مونا جا جئے یعب و قست نہیں دہ سکتیں۔ انہیں ذما نے کے برلتے ہوئے تقاصول کے مطابن قابلِ تغیر و تبدل مونا جا جئے یعب و قست و آن نازل ہور اعقاء بعض لوگوں نے جا ایک قرآنی اصولوں کی جزئی تفاصیل کھی قرآن میں بابان کردی جائیں کین الشد نعالے نے الیسے سوالات سے تنہ سے دوک دیا اور کہا کہ

اے ایمان دالو! ان چروں کے متعلق رجو قرآن میں میان نہیں کا گئیں ، سوال نہ کیا کرو۔ اگر انہیں تمہارے لئے ظاہر (باب ) کر دیا جائے تو وہ باعث تکلیف موجائیں گی۔ اور اگرتم ان کے متعب تق البیے وقت دربا فنٹ کروج مجمع قرآن نازل موربا ہے تو انہیں تمہارے لئے بیان کردیا جائے گا۔ (جو سوالات تم اس وقت تک کر چکے ہو) افتداس سے در گزر کرتا ہے۔ وہ غفور وصلیم ہے۔ تم سے بیلے ایک قوم نے راس قسم کے سوالات او جھے تھے راس کا نیتج ہے ہواکہ ) انہوں نے ربعدازاں ) انہوں نے ربعدازاں ) انہوں نے ربعدازاں )

قرآن کریم کے غیرمنبدّل اصوبوں کی جزئیات متعیق کرنا ، اسلامی مملکت کی عبلسِ مقنّنهٔ کالام مہوگا - یہ اصول مہیشہ عیرمنبدّل دہیں گے کم کسکی ان کی جزئیات میں عندالعظّ ورت تغیرٌ و تبدّل با حکس واصافہ مہدّتا رہے گا-ان اصوبوں کے منتعثّنی فرمایا :۔

وَتَهَنَّ كَلِيْهُ ثُلُ وَيِّكَ صِدُفاً وَعَدُلاً لَامْتِيِّ لَا يَكِيلُ لِيَكِيلُ عِنْهِ . وَهُوَ السِّمَيْعُ الْعَسَدِلِيْعُ لِهِ إِلَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّلُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ

اور تبری رہے ہے ہے صدق اورعدل کے ساتھ مکتل ہوگئی۔ اس کی باقوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ (اس لئے کہ بیاس خداکی متنعین کردہ باتیں ہیں) جوسب کچھ سننے والا ، جا ننے والا ہے۔

اس بین ندکسی سے کسی فسیم کی مفاہمت (COMPROMISE) کی جاسکتی ہے کو ندکسی کی رعابیت کی جاسکتی ہے۔

#### سورهٔ اولسس میں ہے :۔

قرافا شني لل عَلَيْهِ هِمُ ايَا شَنَا بَيِّينَتِ الآنَ الدَّنِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا اللَّهِ بِقُوالِي عَلَيْهِ هُمُ اللَّهُ ا

للمنذا اسلامی آئین کی اگلی شتی به مبولک که

ملکت کی مجلس مفتنہ، قرآن کریم کے غیرمتبدل اصولوں کی جارد اواری کے اندار دیتے ہوئے اپنے زمانے کی صرور توں کے مطابق، جزئی قوانبن مرتب کرنے کا اختیار دیھے گی ۔ ال صولال میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی ۔ البتدان کی صدور کے اندار جوجزئی توانین باہمی مشاورت سے مرتب ہوں گے ، عندالقرورت ان میں ترمیم و تنہی باحک واضافہ موسکگا۔ مملک میں کوئی ایسا قانون فافد نہیں ہوگا ج قرآن صرور سے مکا اے ۔



اسلامی معکمت کا پورا نظام ، عدل کے محور کے گردگر دش کرتا ہے۔ عدل کے معنی میں کہ دا) نما انسانوں کو پیالٹش کے اعتباد سے بیکساں داجب است کرم سمجھا جائے۔ رم ایک ہرایک کی صلاحتیوں کنشو و نما کے لئے بیکساں ذرائع اور مواقع بہم مہنجائے جائیں۔ رم) معاشرہ ہیں ان کی بوزیش ذاتی صلاحتیوں کی روسے متعین کی جائے۔

دمم) ہرا کی کواس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے۔

وه)كسى كوبنيادى حقون انسانين سے محروم ندكيا جائے۔

(۱) مننازعہ فیہ معاملات کے فیصلے اس قانون کی گروسے کئے جائیں جو فرآن کے اصوبوں برمنتفرع ہو ادرجس کا اطلاق میرا کے بریکے ساں طونہ بریکیا جائے۔

عدل کا نفاضا پرجی ہے کہ جرم کی مزاحرف جم مرسے۔ وَلَا تَکْسِبُ کُلِّ کَفْسِیِ إِلَّا عَلَیْہِ اَ ﴿ اورجِ جرم کرے گاس کا دال اسی پر بڑسے گا۔ نیز پرجی کہ میرشخص اپنی ذمیّہ داری آپ اُٹھائے۔ لَاشَنِ دُوَّا ذِرَةٌ حَیِّرُدَ اُحْدَلِی جِ لِہِ ﴾ کوئی ہوجھ اُٹھانے والاکسی دوسرے کا ہوجھ اُنہیں اُٹھائے گا ''

قرَآنِ كَيْمِ لِنَهُ نَظْلِمُ عدل كَنْ مَ نَفَاصِيلَ كودولفظوں مِن باين كرديا جِه جہاں كہا جِسِكہ لَآ تَظْلِمُ وْنَ وَلَآ يُظُلُّمُونَ ( اللہ عَالَی )" مَدْ تَم كَسَى بِرِذِیا دِنْ كرو اور مِدْ تَم بِرِذِیا دِنْ مِوِدٌ

ظاہر ہے کہ اس نظام عدل کو ایسے افراد ہی قائم رکھ سکتے ہیں جوندا پنے میلانات اور عواطعت سے انز بدر ہے ہوں اور ن ہوں اور مذہبی جن برکسی قسم کا کوئی خارجی دباؤ ہو۔ عدل کے معاطے ہیں مفاہمت (COMPROMISE) کا سوال ہیں بدا نہیں مؤا ہی بدا نہیں مؤتا ۔۔۔ ناہنی ذات کے ساتھ اور نر ہی کسی خارجی قوتن کے سانھ ۔۔۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے یہ کہ کراشادہ کیا ہے کہ قرق و اکو سے تہ ہوئی قب ن ہے ہوئے دی ( ایک ) بہ جا ہتے ہیں کہ آو ہوائے ا اختباد کرسے تو یہ بھی مدا مہنت اختیاد کر لیس - تو تھ طرا سا ا بیٹے مقام سے مہدٹ جائے تو بہتم سے مفاہمت کر لیس -نظام عدل میں ایسا نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے اسلامی مملکت میں عدلیہ کوخادی اثرات سے قاطبیّداً واور کھنا جائے: لہٰ ذاک سلامی آئیں کی ایک مشتق ہے مہدنی جا میٹے کہ

مملكت كابوراكاروبادعدل كے منبادى اصول كے مطابق طے بائے كا عدل سے مختصراً مراديد

ہے کہ

(ا) تمام انسالوں کو پدالش کے لعائل سے بیکساں واجب التکریم مجاجائے

(أن) برابك كي صلاحيتوں كے لئے مكسال ذرائع اور مواقع مبهم ميہ التے حاميس-

(اذن)معاشره بین برایک کی لپزلین اس کی داتی صلاحیت اود کردار کی شوسے متعین کی جائے۔

(iv) ہرایک کواس کی صال حقیقت کے مطابق کام دیا جائے۔

دى كسى كوبنيادى حفون ست محروم نركباجائے۔

دان مجرم کواس کے جرم کی سزایلے اور سزا با ندازہ جرم سواور جہاں اصلاح کا امکان سو و فہاں سزا سے معانی دے دی حائے۔

(زرر) ہزشخص اپنا اپنا بدیجہ خود اٹھائے

(۱۱۱۱) شکوئی تم مرزیادت کرے دنم کسی برزیادتی کرو- اور

زیدن تملم متنازعه نیدامور کے فیصلے اس قانون کی توسے طے پائیں جو قرآن کے اصوبوں برشفرع مید عدایہ، نظام عدل کے قبل کا ذمیر دار سوگا۔ وہ ہرقسم کے خارجی انٹریا دیا دُسے آزا و سوگا۔ عدالتِ

عاليه كے فاصی الفضاة زجید برطس كاتقرد بإرابیان كى تصویب سے سوگا۔

(x) عدل کا معدل بالمعادہ مردگا اور حکومت کی طرف سے مفتی مقرر موں کے جولوگوں کو تبائیں کے کہ قانون کی تعدد ان کے دیوے یا مطالبہ کی لیزدلیش کیا ہے۔

# باب ممکنت کے مقاصد

قرآن كريم كى دُوسے ملكت مقصود بالذات نہيں مقصود بالذات فردہے اور مملكت فردك انفاد شن كے تحقظ اور اس كى ذا كى نشوو فا اور استى كام كا ذربعہ ہے۔ قرآن نے مملكت كے سامنے جرپردگرام دکھا ہے وہ اسى بلندم فقصد كے مصول كے لئے ہے۔ اسے اس نے مختلف مقامات مربع مختلف انداز سے بیان كیا ہے۔ شالاً سورُہ نور تیں ہے:۔ وقت الله التي بين المتن المقال مقام مقدم وقت مسلما المضاف المتنا المحلت كيش تن فيل قائم تي الله تعلق المتنا الله المتنا الله المتنا الله المتنا الله المتنا المتنا المتنا الله الله المتنا الله المتنا الله المتنا الله المتنا المتنا الله المتنا الله المتنا الله المتنا المتنا الله المتنا الله المتنا المتنا المتنا المتنا الله المتنا المتنا المتنا المتنا المتنا المتنا المتنا المتنا المتنا الله المتنا الله المتنا الله المتنا المتنا المتنا المتنا المتنا الله المتنا الله المتنا ال

وَمَنْ كَفَرَ بَعِنْ ذَٰ لِكَ فَأُولَئِكِ فَالْعَلِيَّ هُدُمُ الْفَلْسِيْقُونَ - (٢٣) -

السرنة م بس سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں ، یہ وعدہ کردکھا ہے کہ واہ بیں زمکومت وزین بس مکومت عطا کر سے بہتے ہو گزری ہیں۔ (مکومت عطا کرنے سے مقصد رہے کہ) وہ ان کے لئے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے لئے پہنے کہ کردے اور اس کے بنے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے بنے پہنے کہ کردے اور اس کے بنے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے مورث میری محکومت نے نے بنا ختبالہ کو دائن کے خوف کو امن سے برل دے۔ (اور اس طرح انہیں اس قابل بنا دے کہ) وہ حرف میری محکومت نے بنا ختبالہ کریں اور کو فرز کو نے کہ کریں جو ناستی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہے۔ اس کے بعد ہے ہے۔

قرآ خِن جُمُولا بعث لأةً قرا انْوَال لرَّكُولَة - قرآ طِيعُولا لرَّسُولَ ـ تَعَلَّكُوْ مُوْحَدَّ مُوْدَى - (٢٢٠) اوزُ إِنْهَا كُامِ صَلْحَةً قَامُ كُرُو اورا تِبَائِ زَلَاةً كَاانْظا كُرُ ، إورسول كى اطاعت كرو تاكرتها دى نشوونا موتى دين -

ان آبات میں مجل طور براسلامی مملکت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے ، بیتی مملکت سے مقصور یہ ہے کہ

(١) الدِّين كے نظام كا استحكام مور (١) افراد مملكت كوكسي قسم كا خوف وحزن رنم مود

(۳) اطاعت مرف قوانین خدا وندی کی سور

(۷) ایسامعاشرہ قائم کیاجائے جس میں ہر فرداز خود لوری دلجھی سے قوانین خدا وندی کے پیچھے بیچھے جلے راسے نظام صلوقہ کہتے ہیں) اور

(۵) بیبے افرادِ مملکت کوءا وراس کے بعدتمام نوعِ انسان کوسامان نشوے فاملتا دہے۔ افرادِملکت ،اس نظام کے مرکز کی الحاسمت انہی مقاصد کے بروئے کاد لانے کے لئے کریں گے اوراسی سے اُن کی

اینی ذانت ک نشور نما موگی.

اس حكرة أن كربم لنه ان مفاصدكو ذرا تفصيل سے باين كيا ہے۔ دومسر صفامات برانہيں أوا مت صلوة اور" ابتائے زکوۃ کی جامع اصطلاحات میں سمٹاکرر کھ دیا ہے۔ مثلاً سورہ جج میں ہے۔ ٱلتَّذِينَ إِنْ مَكَنَّتُهُمْ فِي الْآدْضِ آخَامُ الصَّلَاةَ وَاتْوَاالدَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْعَنِ الْمُنْكَرِدُ وَلِلَّهِ عَانِبَهُ الْأُمُورِي - (٢٠) بیروہ لوگ میں کہ اگرا نہیں ملک میں حکومت مل جائے گی توبیہ افامتِ صالحۃ اورانیائے زکرہ میری کے اورمع دین کا حکم دیں گے اور سکرسے دوکیں گے اور تمام امور النمر کے سئے سرانجام پائیں گے۔ لنبرا أسلامي ملكت كابنيادى مقصد افرادملكت كوقوانين خدا وندى كيهمطابن حيلانا اوران كي نشوو فاكاسا مان بهم مینهانا سے نشوونا یں ، افرادی تمام طبیح فرریات میں شامل میں اوران کی ذات کی صمرصلاحیّنوں کی مرومندی میں -

قبل اس کے کہم اس اجال کی فسیل کا کہ بہنی ، ایک نبیا دی فکیة کی وضاحت ضروری النَّدكى وْمَرُواربال بي حرجب اسلاى ملكت انسانون سے خدا كے قوانين كى اطاعت كراتى ہے توانسانون كے متعلَّى جوزمه دارما ين خدا لين اوبرك ركهي بي مملكت ال دمّ داريون كويمي بوراكت م - ان فرّ داريون كالوراكرا اسلای میکند کا نبیادی فربیندسیے۔

ان دمیروادیوں میں سنتے اہم اور منبا دی دمیر داری سامانی رزق کا بہم مینجانا ہے " دنت" میں وہ سامانی زلست آجا آ مسيحسس سے انسان کے جبم کی مرودش اوراس کی ذات کی مضرصلاحیّتوں کی نشود کا ہوتی ہے سورہ ہود میں میے :۔ وَمَامِنْ وَآبَةِ فِي الْآمَ ضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْتُ هَا - (4) اورزين بس كول متنقس رجيك والل ايسانهين حس كورزى كادم الكربين مد یبی وہ ومیردا دی سبے جس کے بیش نظرا سلای مملکت، افرادِ مملکت کو مخاطب کرکے کہتی ہے کہ نَمْنُ نَرُزُ مُسَكُمْ وَ إِيَّا هُمْ ذُرَّا لِهِ

ہم تہارے بدن کے بھی وہ دار ہیں اور تہاری اولاد کے دن کے بھی -حہاں تک انسان کی جسمانی ضرور باین کا تعلّق ہے قرآن لنے دوقی <sup>ہ</sup> کپٹرا <sup>ہ</sup> مکان وینے و کوان میں شامل کیا ہے۔ (دیکھیے ب<sup>ہم</sup>) لېدا اسلای آئین کی اگلی مثین یہ ہوگ ۔

ممكت مقصود بالنّات نبيل متقصود بالنّات فرسب مملكت فوكى الفادتيت كي تعفّظ اوراس كى

وسائل پیدار

العابرہ کہ مسکنت ال عظیم و قرداریوں سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتی حب ناک وسائل ہدا وار مسکت کی تولی میں نہ ہول ۔ قرآن کریم نے وسائل بدا وار (ارض ) کوتا) حرورت مندوں کے لئے پیساں طور بر کھلا دھنے کے بین نہ ہول ۔ قرآن کریا ہے وسائل بدا وار کے علاوہ فاصلہ دولت میں اصلا حملکت کی توہل میں رستی ہے ۔ (اصلا سے مراد یہ ہے کہ اساسی طور بروہ مسلکت کی تحریل میں ہوتی ہے لیکن مسلکت اپنی انتظامی سہولتوں کے لئے میا میا تو اسے افراد کے ہاں بطورا مانت رکھ سکتی ہے ناصلہ دولت کے خس میں میں سورہ بفوریں ہے ۔ آب کہ اساسی طور بروہ مسلکت کی تحریل میں ہوتی ہے لیکن مسلکت اپنی انتظامی سہولتوں کے لئے میا تو اسے افراد کے ہاں بطورا مانت رکھ سکتی ہے ) ناصلہ دولت کے خس میں میں سورہ بفوریں ہے ۔ آب کہ نامی اور نہ ہاری کہ میں دوسروں کے لئے ) کس قدر دولت کھلی دکھیں ۔ ان سے کہدو کہ جس قدر نہ ہاری می ورد بات سے زیادہ ہے سب "اسلامی مسکست میں نہ وسائل دولت یمسک ہے ہاس بھی بہ چیزیں بطور امانت رستی ہیں درت کے مطابی صور نیا اور نہ فاصلہ دولت یمسکت کے ہاسی بھی بہ چیزیں بطور امانت رستی ہیں ترت کی کہ وہ امنہ ہیں قرآن اصولوں کے مطابی صون کر ہے۔

لبذا اسلای آئین کی انگی شنی میهوگی که

بہرا مدورہ مدر ذمر دارلیں سے عہدہ برا ہونے کے لئے صروری ہے کہ مملکت کے درائع پیدا وار مرکزرہ مدر ذمر دارلیں سے عہدہ دولت افراد کی ملکیت متصور رہ ہمو بیرسب بطور امانت مملکت کے محلکت کے حول میں ہوں اور فاصلہ دولت افراد کی ملکیت متصور رہ ہمو بیرسب بطور امانت مملکت کی محول میں رہیں تاکہ مملکت انہیں لوع السن ان کی کشود نما کے کام میں لائے بالعنا فر در مرکز کی مملکت میں دائی مرکزی کا لفام رادبیت نافذ ہموصل ملکت میں قرآن کریم کا لفام رادبیت نافذ ہموصل ملکت میں گذار نظام رادبیت افذ ہموصل ملکت میں گذار نظام رادبیت افذ ہموصل ملکت میں گذار نظام رادبیت دیکھئے۔

## بابتهم

## افراداورمملكت كانعلن

چونکے ملکت کا فریفندان نمام و تدواریوں کا پورا کرنا ہے جوانسانوں کے سلسلے ہیں خدانے اپنے اوپر ہے دکھی ہیں ، اس لئے افراد مملکت کا فرلیفنہ بہ ہے کہ خدا لئے جو وا جبات ان بہ عائد کر رکھے ہیں، وہ مسکست کوا داکر ہی ا اس سلسلہ میں قرآن نے ، مملکت اورا فراد کا تعلّیٰ ایک معاہرہ کی رُوسے قائم کیا ہے جو بھرا جا مع ہے ۔ سورہُ قوت میں ہے :۔

وبندا اس آئين کي اگلي شِن بير مهدگي که

افرادِ ملکت ابنی جان اور مال کوملکت کی امانت سمجیس کے کہ وہ انہیں عنالمفترورت احکام خداوندی کے مطابق طلب کرسے اور ملکت الیا انتظام کرے گی جس سے انہیں اس دنیا اور اسخوت دونوں میں جبت کی زندگی میشر جوجائے میمعامرہ جانبین کی طرف سے مسادی ہوگا۔

باب ومم منبادي حقوق

ممکنت میں افراد کوکون سے بنیا دی حفوق حامل ہوتے ہیں ؛ اس سوال نے ہما دسے زمانے ہیں بڑی اہمست شامل اہمسیّت حامل کردکھی ہے۔ اس ضمن ہیں ، مختلف آئینی مملکتوں کے دسانبر ہیں نبیا دی حفوق کی فہرست شامل

ہوتی ہے۔ اقام تحدہ نے اپنے خاص منشور میں ان حقوق کی تصریح کردگھی ہے۔ لیکن کسی ملکت کا آئیں ہو یا اقوام تحدہ کا منتور ان میں تام بنیاوی حقوق مشروط ہوتے ہیں۔ قرآن کرم میں بیصقوق برطورا و ت را ر (VALUES)

(VALUES) ویکے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر اقداد مستقل با مطلق ہیں اور کچھا افانی ستقل افداد سے مراد ہیں ایسے حقوق ہو جو بخر مشروط ہیں اور اضافی اقداد سے مفہوم ، مشروط حقوق ہیں۔ مثلاً دن (سابات کو المست کا مانا ایک مستقل قدر ہے۔ یہ فرد مسک مست کے بالمست کو بالمست مطرح ملک کا کوئی فرد کسی حالت ہیں جبی اس سے محوم نہیں دکھا جائے گا۔ اس کے برعکس مجان کی حفاظ سن ، اضافی قدر ہے۔ اگر کوئی تحقی کسی ہے گناہ کو قتل کر دی گانواس جرم کی باداش میں اسے سنقل اقدادا و درا صافی اقداد کا فرق معمومیں آجائے گا۔ (جبیا کہ اور کہا جا جا ہے) قرآن کریم میں بیشینز اقداد استقل ہیں اور کچھا قعاد را صافی ۔ اس میں میں ہے ہے گا۔ اس کے بنیادی حقوق کے عنوان سے ، پہلے آپ نفلوں سے گزر میکا ہے۔

المسازاً اسلامی مسلکت کے آئین کی ایک شتی مدہد گی کہ

افرادِ ملکت کو وہ تمام بنیادی حقق ماصل ہو نگے جن کی تفصیل قرآن کریم ہیں دی گئی ہے اور جیسے اللہ فہرست میں درج کر دیا گیا ہے ) ان میں سے جو حقق مشروط ہیں ان کی شرائط بھی وہی ہوں گی جو قرآنی اصولوں کی روشنی میں متعین کی حائیں گی ۔ گی جو قرآنی اصولوں کی روشنی میں متعین کی حائیں گی ۔

بابيازهم

## غیرمسلموں کی کوزنش

املامی مملکت میں بسنے والے فیرسلموں کی پوزلیش کا سوال بڑا اہم ہے۔ اس لئے اسے اچھی طرح سمجھنے کی خرورت ہے۔ اس لئے اسے اچھی طرح سمجھنے کی خرورت ہے۔ وزیبا کی مرق جرسے است میں ، قومیّینت کی تشکیل ، وطن یا نسسل کے انستراک سے کی جاتی ہے کا بالحضوص وطن کے اشتراک سے ریعنی ایک ملک کے بیسنے والے تمام افراد ، بلا تمیز ندمیس ایک قوم بن جاتے ہیں ملک تھے جب ملک کے بسنے والے تمام افراد ، بلا تمیز ندمیس ایک قوم بن جاتے ہیں ملک کے بسنے والے تمام افراد ، بلا تمیز ندمیس ایک قوم بن جاتے ہیں ملک تھی خودگ اسلامی آئیڈیا ہوجی کو بنیا دیر میدتی ہے بعنی جودگ اسلامی آئیڈیا ہوجی کو

تسلیم کریں دہ ایک قیم کے افراد اور جواس آئیڈیا اوجی پر ایمان مذرکھیں وہ قوم کے دائر سے باہر والا میں ملک بین کیوں مذہبیت ہوں۔ قرآن الحج انسان کی تفریق اسی معیاد کے مطابق کی ہے۔ محقوالیّن ٹی خلفکھڑ فسیدننگٹر کا فیور کی مین کھڑ جھٹے مین ماری کے موالا کی اسلامی اللہ وہ سیم جس نے مرانسان کی میراکیا یسی میں سے کچھ کا فرہیں کچھ مومن و

وہ اپنی آئیڈ بالوجی کی دعوت کوعام کرتا ہے اپنی وہ اس دعوت کو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے بلالحاظ رئیگ، نسل، وطن، زبان، مذہب بیساں طور رہ بیش کرنا ہے اور ان سے کہ دنیا ہے کہ وہ اس ٹیڈ بالوجی بیخود مؤرو فکر کریں اور اس کے بعرعلی دجرا لبصبرت اور بطبیب خاطر دلیعتی دل اور دماغ کی دہ مامندی سے) سمجھیں کہ یہ آئیڈ بالوجی ان کے لئے قابلِ فنول ہے تو اُسے قبول کر دیں اور اگر ایسات بھی تو اسے مستردکردیں اس بیرکسی قسم کا بورواکراہ نہیں مبعدگا۔ (لا اِکست اَ قَ فِی المدین ہیں ہی ہی قرآن کی مستقل قد دیا افراد ماک کی بیا ہی منہ وطاحت ہے۔ اس نے واضح طور رہ کہ دیا کہ

النّا أنْزَلْتَ عَلَبْكَ الْكِتَ ابْ لِلنّاسِ بِالْحَنِ "فَتَهِ اهْتَلَى فَلِنَفْسِهُ وَمَنَ مَنَ لَ فَإِلَى الْمُنَابِ الْمُنَابِ الْمُنَابِ الْمُنَابِ الْمُنَابِ الْمُنَادِلُ الْمُنْ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ - (المَهِ) مِم فَيْ يَحِدِيكِ اللّهِ اللهُ ال

قسم کے نقصان میں رہتا ہے تواسے اس کی شکا بیت نہیں کرنی چاہیئے۔ اس لئے کہ نو کردہ وا علاج نبست منہ و تحقیق کفت و فقل ہے کفٹ کا اسے منہ کا کہ ایک شخص کسی آ بیڈ بالوجی کونسلیم نہ کرے کیکی اسے تسلیم کرنے والی کوجومفاد مالل میں ان میں برابر کا منر کیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوسکنا۔ اگراس کے انکائی سے اسے کچھ نقصان موقا ہے تواسے اس نقصان کو برواشت کرنا ہوگا۔ قر آلا بیزیش آنک فیٹ و شیت کو فیٹ و بیٹ کفٹ و کھٹ کو اسے اس نقصان کو برواشت کرنا ہوگا۔ قر آلا بیزیش آنک فیٹ و کھٹ و کھٹ کو کھٹ الکہ فیٹ الکے انکائی میں انکارسے انہوں لئے خروبرکت کے جودر وازسے اپنے اوپر بند کئے بی اس کے نقصان کے وہ خود و تسلیم ان کا اس کا افسوس صرور ہے۔ دیا حسرت تھا تھی الیست و تسلیم کی اس کے اندائی میں میں بیسے میرودان میروقت کھلا دہنا ہے وہ جس وقت میں ہے۔ یہ وروان میروقت کھلا دہنا ہے وہ جس وقت میں اپنی خلطی کومسوس کریں اس کا ازالہ کرئیں۔ اس آئیڈ بالوجی کونسلیم کرئیں اور بلادوک اس کے اندائی والی موجوبائیں۔ وافل موجوبائیں۔

#### انهيي مشركيب دازبنيس كياجاسكتا

دلہذا اسلامی مملکت میں بینے والوں میں سے جولوگ اسلامی آئیڈیا لوجی کوتسلیم نہ کریں انہیں سُریکیہ عکومت کہ دی اسلامی آئیڈیا لوجی کوتسلیم نہ کریں انہیں سُریک عکومت نہیں کیا جا سکتا۔ اس باب میں فرآن کریم نے مختلف مقامات پراس سنرح دبسط سے وجناحت کردی سے کہ اس کے اس نفتور کو سمجھنے میں کسی فسم کی وفت میں نہیں تہیں آسکتی منز کا پرعکومت کرنا تو ایک طرف دہ انہیں منز کیپ حکومت کرنا تو ایک طرف دہ انہیں منز کیپ واز بھی نہیں کریسکتا۔ سورہ آل عمران میں ہے ۔۔

يَّاَ يَهُمَا التَّذِيْنَ الْمَنْدُالَا سَّنَّخِنُ وَابِطَانَةً مِينَ مُ وُنِكُمُ لَا يَا كُوْنَكُمُ لَا يَا كُونَكُمُ لَا يَا كُونَكُمُ لَا يَا لَكُونَكُمُ لَا يَا لَكُونَ يُعِيْطِ فَ ( و السَّيِ)

لسے ایمان دالد! ابنوں کے سواکسی اور کوا بنا داند دار مذبناؤ۔ وہ تمہاری تخریب میں کوئی کسرنہیں افضاد کھیں گئے ہیں۔ افضاد کھیں گئے ہیں۔ افضاد کھیں گئے ہیں۔ ان کے سینے کے اندر جھیے ہوئے جذراب ب بغض وعنا دمیں سے بعض اوقات کچھ (بے اختبار) ان کی سینے کے اندر جھیے ہوئے جی ۔ اندر جھیے دہتے ہیں وہ ان ظاہر موجانے میں۔ لیکن جوان کے سینے کے اندر جھیے دہتے ہیں وہ ان ظاہر موج حبار نے دائوں کے مقابلہ میں کہیں مردی ہیں۔ اگرتم عقل وفکر واقع کروی ہیں۔ اگرتم عقل وفکر

سے کا اور کے بوت ہوتے ہیں کوئی دشواری نہیں مہوگی ، فدا سوچے قرسہی اکیاتم ان لوگوں سے محبت کروگے بوتم سے کھی محبت نہیں کرتے - حالانکہ تم (اپنی ا ودان کی) تمام کہ اور برا بال کھتے ہوا ور جب یہ لوگ مسے ملیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہم بھی (قہاری آئیڈ بالوجی کو) بی تسلیم کرتے ہیں اور جب بدیلی و ہوتے ہیں تو فیصے کے دارسے اپنی انگلیاں کا طبتے ہیں - ان سے کہو کہ جا وُ اپنے فیقے اور جب بدیلی و ہوتے ہیں تو فیصے کے دارسے اپنی انگلیاں کا طبتے ہیں - ان سے کہو کہ جا وُ اپنے فیقے رک آگری ہیں حب اگر ان میں مرد و اللہ تمہاد سے سینول کے اندر مجھے ہوئے جذبات تک سے واقعت ہیں - اگر آگری ہوئے ہوئے ہوئے اور اگر تمہیں کوئی تعلیمت بہنے تو ہوئے اور ان مخالفیں سے اپنی سے بہت نوش ہوئے ہیں - باور کھو اگر تم استفامت سے دمورکے اور ان مخالفیں سے اپنی حفاظت کا سامان کرتے دم و کے تو ان کی کوئی سازش تمہیں نقعنان نہیں بہنج اسکے گی - انشران کے حفاظت کا سامان کرتے دم و کے تو ان کی کوئی سازش تمہیں نقعنان نہیں بہنج اسکے گی - انشران کے تمام اعمال کو محبط ہے -

قرآنِ كريم ميں اس مضمون كى بهت سى آبات ہيں (مثلاً يہ و جه نه مار مهم يه وغيره)

## ية تنك نظرى نهيس

جیرت ہے کہ بعض طقوں ہیں اس نظر ہی کہ قابلِ اعراض مجھاجا آ ہے اور اسے تنگ نظری ہر ہم محدل کیاجا آ ہے۔ حالا انکہ کوئی نظام جو آئٹر یا لاجی کی بنیا دول پراستوار ہو، ان لوگوں کو کہی شریب حکومت بنیں کرسکتا ہوا س آئٹر یا لاجی کے مخالفت ہوں۔ آئٹر یالاجی نوخیر بہت بڑی چیزہے ، عام جمہوری حکومت بنیں کرتی ۔ اسلا جمہوری حکومت بنیں کرتی ۔ اسلا کی معاملہ ہیں بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ جانی سے ۔ اسلامی مملکت کا آئین ورصفیقت اس کی آئٹٹریا لوجی کو نہیں اسے جوان لوگوں کوشریک حکومت کرسے جواس کے آئیں کو سلیم نہیں کرتے ۔ اب سویج کے کہ دنیا میں کوئی مملکت کا مقددا ورنصب العیں توقوا نیم خوا دندی کے معالم کریں جائیا ہوگا کہ اسلامی مملکت کا مقددا ورنصب العیں توقوا نیم خوا دندی کے معالم کریں جائیا ہوگا کہ اسلامی مملکت کا مقددا ورنصب العیں توقوا نیم خوا دندی کے معالم کریں جائیا ہوگا کہ اسلامی مملکت کا مقددا ورنصب العیں توقوا نیم خوا دندی کے معالم کریں جائیا ہوگا کہ اسلامی مملکت کا مقددا ورنصب العیں توقوا نیم خوا دندی کے معالم کریں جائے ہوئے و اس مقدد کے صفول میں ان لوگوں کو نشر کریک کرلیا جائے جو نو و اس مقدد کے صفول میں ان لوگوں کو نشر کیک کرلیا جائے جو نو و اس مقدد ہی کے معالم کیا کہ کہ کا کہ کہ کرنی ہوں ؟

### تغيرسلمول سيحسين سلوك

اہمین اس کے میمعنی نہیں کہ خیرسلوں کو اسلامی مملکت میں کوئی حقوق مھل نہیں ہوں گے۔ انہیں وہ مماکنت میں کوئی حقوق حال نہیں ہوں گے۔ انہیں وہ مماکنت میں کوئی حقوق حال میں اس کی جان اسانوں کے لئے نبادی صفون قرائد تیا ہے۔ ان کی جان اللہ کی ازادی ہوگی۔ ان سے حسوسلوک کیا جائے گا۔ (بہر ) ان سے ہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر ) حقیقت برہے کہ ایک لحاظ سے برسلانوں سے جی زیادہ فائدہ میں دہیں گئے کہ گائے کے سینا کہ مسلانوں کے سیروموں کے اور اس کے دو دوھ میں بر غیر سامی حقاد اس میں دوروں کی بیسنتن گاہو مہوں گے۔ وہمن جا آ ور ہوگا تومسلان نوجیں اپنے سینوں مرکو لیاں کھا کہ خیرسلوں کی بیسنتن گاہول کے حفاظ سے کریں گا۔ (بہر )۔

## اگرنزک وطن کرنا جا ہیں

ان تمام مراعات کے با وجد د، اگر فیرسسلم نزک وطن کرنا جا ہیں تو انہیں ان کے ما من کک بحفاظت ہنچا کا انتظام اسلامی مملکت کے ذمّہ ہوگا۔ فرآن ہیں ہے:۔

وَإِنْ آحَدُ ثُنَّ مِنْ الْمُسْتُوكِ فِي اسْتَ فَإِلَى الْسَنَا وَالْهُ مَنَا الْمُسْتَعَ كُلُمْ اللهِ اللهُ الله

لیکن اگروہ املامی مملکت ہیں دہنتے ہوئتے اس سے آئین سے مترکشی برتبین توانہیں بغاوت کی مزاحلے گی . د<del>ہم ۱۱ – ۱۱ ۱۱ )</del> بغاوت کی منزامسلم اور غیرمسلم سب سے لئے بکساں ہے۔ لئے۔ ذا سلامی آئین کی ایک شتی ہیں ہوگی کہ

مخاکت میں لیسنے والے غیرسلم، امور محاکت بیں شرکی نہیں گئے جاسکیں گے ماکودکہ وہ اسلامی اللہ مادی اسلامی اللہ میں اللہ می

حقوق النائیت حاصل مول کے - ان کی حان ، مل اگرو، پرستش کا میں محفوظ رمیں گی - انہیں شخصی خرم بی ازادی حاصل موگی - ان سے عدل والصاف کرنے میں ان میں اور مسلمانوں میں کوئی گفت رئی نہیں کی جائے گی -

اس کے باوجود اگریہ لوگ کسی اسی معکمت کی طرف منتقل ہونا چاہیں جو انہیں اپنی طرف لبدانے پر آمادہ ہو تو آسسوالمی معکمت انہیں ان کے ماسن تک برحفاظت بہنچانے کا انتظام کرے گئ برآمادہ ہو تو آسسوالمی معکمت انہیں ان کے ماسن تک برحفاظت بہنچانے کا انتظام کرے گئ ایکن اگریہ ممککت کے انڈر رہے جو کے اس کے آئین و قوانین سے مرکش بریں گئے تو آئیں اس بغادت کی دہی منزادی جائے گئی جومسلمان باغیوں کے لئے مقرر ہوگی۔

باب دوازدیم

ببن الاقوامتيت

عاكم كبربرإدري

نبا بہبوں سے آگاہ کرنے والے اور میری واستے کی خوشگواری کی خوشجری دینے والے بھے اوران سے ساتھ التّد لنے حق کے ساتھ صا بطر ، فوانیں بھی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے اختلافی معاملات بیں دحق وصدافت کے ساتھ ) فیصلہ کرنے راوہ اس طرح انہیں بھرسے اُمّن واحدہ بنا دیے ) ۔

اس لنے تمام نوعِ انسان کو واضح الفاظ میں نبادیا کہ خوان کیکس، نسل وغیرہ سے امتیازات جوال کے اُمّنتِ واحدہ منے کی راہ بی مجری طرح حالل می انسانوں کے خودساخة بي- خَلَفَكُمُّ يُنْ نَفْسِ قَداحِدَةٍ - (١٤)" بم في تم سب كوايك جرثومة حيات سے بداكيا "حتى كراس ميرمرد اورعورت مين مجى كوئى فرق نهين . وَ حَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَ هَا وَ آبَ مِنْهُ مَا رِجَالاً كَيْنِيراً قَدِيسَاءً - رُبِل "اوراس جرفومهُ حيات سے اس كا جوڑا پياكيا اور ان سے مچرکٹیرنعدا دیں مرو اور عورت (سطیح ارض ہہ) میصیل دیئے بیپاڈین کے عتبار شہرانسانی بیچہ کیسا**ن** طور برواجب الشكريم ہے۔ ( وَلَعَتَ ثُكَرَّمْنَا جَئِيُّ الْدَمَ بِيلٍ) - اس لِيُّ كه برانسان بيِّرانسان وان کا حامل ہے ( اسلامی مملکت کے فیام کا مقصد ساری دنیا میں عدل كاتيام إليقوم السَّاس بالفِسط رحي " ماكه نوع انسال فان برقائم دبهے " اور قبام امن مجى لاقد لَا تَعْدُوْا فِي الْآمُ مِنِ مُسَعَدُ بِي ثِنَ - رِجُ - دنايين نسأ بھیلاتے ہوئے صرسے نہ بڑھو)۔ بجرجا بھٹ اس مملکت سمے قیام کا باعث منہتی ہے آسے جاعبت مومنین کیا گیا ہے جس کے معنی میں وہ جاعت جو دنیا میں قبام امن ک نظام عدّل وامن صامن مور اس نظام کے دوام واستمراد کے لئے یہ اصول بتا باگیا کہ وَ آمَّامًا يَنْفَعُ النَّاسَ ضَبَكَكُ فِي الْآمُ مِنِي خِرَيًّا ﴾ اورجو چیزیم ندیع انسان کے لئے منفعت بخش ہوتی سے اسے سی زمین میں بقانصبب موتی ہے۔ اسى كئے" دبومتيت عالمينى"— تمام نوع انسان كى نشوونا — اس نطام خداً دندی کا مقصود بتا یا گیا- دیل،

ال مفاصد کے حصول کے لئے دنیا کی چوتو میں کسی فسسے کی کوشش کریں گی ، بیم ملکت ان سے تعاون کوسے گی ۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِدِّ کوسے گی ۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِدِّ وَالنَّهُ فَا وَلَا يَعْدِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

نَمَا يُج كَى روسْنى بين ان معاصركوعام كرتى حاشے كى تا آنك

وَاَ شُرَوْقَتِ الْآمُ صُ بِنُوبِی دَیْتِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نوریسے جگمنگا اُ تھے گی۔

للهذا اس آئین کی ایک بنیا دی شِق به بوگی که

اسمملکت کے قبام کامنتہی برہے کہ

نوع السان کے موجودہ انتقادہ اس کی مطاکر انہیں ایک مالگر برادری (امست دامدہ) کی اللی میں برودیا جاسے ۔ اس کی می اسٹ کے سلنے صنوری سہے کہ تم النسانوں کا صنالطہ حیات اور لظام زندگی ایک ہواہ در بے کہ یہ صنالبطہ حیات، خدا کے عطا فرمودہ البری اصولول کے میوا اور کون میا ہوسکتا ستے ۔

٢ دنيايين امن اور عدل كا نظام قاعم كياجائي جوان في مساوات اوراحرام أدميت ك

اصولول تريشتل مبو

۱۰ سادی دنیا پس خدا کے نظام راوبرتیت کورار کا کمیا جائے تاکہ مرفرد کی حبہ انی پرورسشس الآ اس کی ذات کی نشودنما کا اطمینان مجش انتظام مہو۔

م فطرت کی قرق کوم خرکر کے ان کے اصلی کو نوع السان کی منفعت کے لئے عام کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے عام کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے پاکستان کی مرزمین کو تجربہ گاہ بنایا جائے تاکہ اصلامی آئین اور نظام کے وزیرت ندہ نیا گئے دنیا کے سامنے آسکیں اور اس طرح اقوام عالم اس نظام کو منا وجوالب میں کوئی علی اقدامات کریں گئی وجوالب میں کوئی علی اقدامات کریں گئی اخبیس مملکت پاکست کریں گئی۔ انہیں مملکت پاکستان کا تعاون حاصل ہوگا۔

## سرف اسمر

سیبی اس آئین کے بنیادی اصول جنہیں قرآن کریم ،اسلامی مملکت کااساسی ضابطہ قرار دتیاہے۔ اس آئین کے سواکوئی اور آئین میران خدا و ندی میں قابلِ قبول قرار نہیں باسکتا۔اس کئے کہ بیا مین ان

مَنْ تَيْبُنِعْ عَيْرَ الْاِسُلَامِ وَيُنَّا فَلَنُ يَّقْبُلَ مِنْهُ مُحَدَّهُ وَهُوَ فِي الْأَخِسَرَةِ

مِنَ الْحُلْسِدِيْنَ (﴿ مُرْمَى الْحُلْسِدِيْنَ ( مُرْمَى ) -

بحکوئی الاسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چا ہتا ہے نواس کا وہ دیں آئیں ہمزار خداوندی ہیں قابلِ قبول نہ ہوگا اور وہ آخرالامر دبیھے گاکہ وہ کس وت رنقصان میں رہے۔

نیآ ئین قرآنِ کریم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ لہٰذا اسسلامی ممکنت کاصابط دحیات، فرآن کے سوا اور کوئی منہیں میوسکتا ، مذہبی اس مملکت میں کوئی ایسا نظر تیر، تصوّر ما قانون بار باسکتا ہے جوفرانی اصوبوں کے خلاف ہو۔

آفَغَيْرَ اللَّيَ أَبْتَعِیْ حَکَمًّا قَرْهُوَ التَّذِیْ آنُوَلَ اِلَبِکُمُ اَلِیتَابَ صُفَصَّلًا ﴿ وَالنَّذِیْنَ النّبُنَاهُمُ آلِکِتَابَ مَعْسَلَمُوْنَ آبَّهُ مُنَزَّلُ مِّنْ رَبِّكَ مِالْحَقِّ - فَلَا تَنكُوْنَقَ مِنَ الْمُهُمَّ اَلِکُتْ الْمُهُمَّ اَلْهُمْ اَلْهُمْ اَلْهُمْ اَلْهُ

کیا بین انگر کے سواکوئی اور حاکم تلاش کردن عمالانکہ اس سنے تہادی طرف ایک واضح ضابطۂ قوانین نازل کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو ہم سنے یہ کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں گھاہ نیرسے دہت کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ سوتو اس باب میں حجھ کھڑا کرنے والوں میں سے معت ہو۔

اس آئین کے اصول مرطرے سے مکتل ہیں اوران میں کوئی تغیر و تبدّل نہیں موسکتا۔

وَنَهُ مَنْ كَلِمَ اللَّهُ وَيَهُ أَنَّ عَدُلًا عَلَى اللَّهُ لَا مُبَدِّلَ لِكِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا اور تبرے دب کی بات صدق وعدل کے ساتھ مکیل موگئے۔ اس کی بانوں کوکوئی بدلنے والانہیں۔ وہ سب کھے مشننے واللہ ورج ننے والا ہے۔

بہی آئین خداکی ابدی حقیقتوں پر مبنی ہے۔ اس کے علادہ ، انسانوں لنے جد آئین وضوابط بھی مرتب کئے ہیں وہ فوابط بھی مرتب کئے ہیں وہ فلن و فیاس پر مبنی ہیں یواہ ان کے منبقیں کی تعدا دکتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ منتا معالمین خدا کے دیئے ہوئے الدین کے سواکسی اور کا اتباع منہیں کرسکنی .

